

م اوز امسی مسین الله



# كُلْ فِي الْمُكَاتِينَ عَلِيْتُهُ

ارىب بېلىكىيشىنز 1542، پۇدى باۇس دريا گنخ ئى دېلى ٢ نام كتاب : انسان اورآخرت

مؤلف : حافظ مبشر حسين

ناشر : اریب پهلیکیشنز

صفحات : 200

ساشاعت : 2013

قیت :

#### INSAN AUR AAKHERAT

Hafiz Mubashshar Hussain

ناشر

اريب پبليكيشنز

## ييش لفظ

زیر نظر کتاب ہمارے کتابی سلسلہ اصلاح عقائد' کی آٹھویں کتاب ہے۔ اس کتاب میں موت اور موت کے ساتھ بیش کرنے کی ساتھ ہی شروع ہو جانے والے جملہ اُخروی مراحل کا بیان ترتیب، اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عقیدہ وکلام کے مباحث میں اس موضوع کے لیے 'ایمان بالآ خرة' یا 'عقیدہ آخرت' کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایمانیات کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس سے انکار کفر ہے۔

ہم نے اسلسلہ اصلاحِ عقائد کی گرشتہ کتابوں کی طرح اس کتاب میں بھی عقیدہ آخرت کے موضوع کو کلا می مباحث کی پیچیدگیوں سے اعراض کرتے ہوئے قرآن وصدیث کی روثنی میں نہایت سادہ اور عام فہم زبان میں پیش کیا ہے تا کہ اردوزبان پڑھنے اور بچھنے والے ایک عام آدمی کو بھی ایمانیات کے اس رکن عظیم سے مکنہ صد تک واقعیت ہو سکے اور اس کی روثنی میں وہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دنیوی زندگی میں مناسب تیاری کر سکے۔ زیرنظر کتاب میں بنیادی طور پردرج ذیل عنوانات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے:

۲\_قبراور برزخی زندگی۔

ا موت اوراس کے متعلقات ۔

۴ \_حشر ونشر \_

٣ ـ علامات قيامت اور مناظر قيامت ـ

۲۔روزجزااورحیاب کتاب۔

۵ شفاعت ـ

٨- بل صراط-

۷\_حوض کوٹر۔

•ارجہنم۔

9\_جنت\_

زیرنظرموضوع کے بعض پہلووں پرفقتی اور بعض پر کائی نقطہ نظر سے گئی ایک اختلافات اہل علم میں نشروع سے رہے ہیں۔ ہم نے اختصار اور مقصد یت کے چیش نظر ان اختلافات میں نے فقبی پہلوکوقصد انظر انداز کر دیا ہے جبکہ عقیدہ وکلام کے پہلو سے جو اختلافی مسائل اہل علم ودانش کے ہاں زیر بحث رہ یار ہتے ہیں، ان پرتمام بر تفصیلات مہیا کر دینے اور رائح تفصیلات مہیا کر دینے اور رائح تفصیلات مہیا کر دینے کی مدتک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے اور کوشش یہی کی ہے کہ کتاب کا اسلوب ایک عام نقط نظر کی وضاحت کر دینے کی صد تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے اور کوشش یہی کی ہے کہ کتاب کا اسلوب ایک عام کے گئم گار اور اُخروی انجام سے عافل شخص کو ہر ہر صفحے پر فکر آخرت کی فیصوت کرتا دکھائی دے۔ اللہ کرے ہم اس مقصد میں کا میاب ہوں اور یہ کتاب کا اصلاح کا ذریعہ بن جائے ، آئیں!

(مافظ مہر حسین ، بیکچرد ، اعز میں اسلام کا ذریعہ بن جائے ، آئین!

## فهرست مضامين

| 12 | باب1انسان اور موت                                          |     |
|----|------------------------------------------------------------|-----|
| 13 | ں ا۔۔۔۔موت ایک اُٹل حقیقت ہے                               | فصل |
| 14 | زندگی اورموت حاد ثاتی کھیل نہیں                            | *   |
| 15 | برایک کی موت کاوقت مقرر بے مگرا ہے معلوم نہیں              | *   |
| 16 | انسانی عمر کی اوسط حد کیا ہے؟                              | *   |
| 16 | موت کو بمیشه یا در کھنا اور ہروم اس کے لیے تیار رہنا جا ہے | *   |
| 17 | لمبي عمراورا چھ عمل ؛ سعادت مندي كي علامت ب                | *   |
| 17 | زندگی کوغنیت سمجھیں                                        | *   |
| 18 | موت کی تمنانیں کرنی جا ہے سوائے دوصورتوں کے                | *   |
| 20 | اللہ ہے ملاقات کی خوابش رکمنی چاہیے                        | *   |
| 21 | الله تعالى پر حسن ظن ركھنا جا ہي                           | *   |
| 22 | خور کشی حرام ہے                                            | *   |
| 22 | ایک مسلمان کوموت ہے گھرانانبیں جاہیے                       | *   |
| 23 | موت کی ختی                                                 | *   |
| 24 | شہید ولل کے دقت صرف چیوٹی کے کا منے کے برابر تکلیف ہوتی ہے | *   |
| 25 | ا با تک پن کی موت مومن کے لیے رحت اور کا فر کے لیے زحت ہے  | *   |
| 25 | برى موت سے پناہ مانگنی جا ہے                               | *   |
| 26 | زندگی اورموت کی بہتری کے لیے ایک مسنون دعا                 | *   |
| 27 | سامسي <sup>حس</sup> ن خاتمه كى علامات                      | قصر |
| 27 | ا۔اللہ کے رائے میں شہید ہونا                               | *   |
| 28 | ۲- بغیرشهبید بوئے شہادت کے درجہ تک پنچنا                   | *   |
| 30 | ۳-کسی بھی نیک عمل پرموت آن                                 | *   |
| 30 | ٣-راوجهاديس پېره د ئيتر بو ئے موت آنا                      | *   |

| 30 | ۵_ جعد کی رات یا جعد کے دن میں موت آتا       | *      |
|----|----------------------------------------------|--------|
| 31 | ٢ _ و فات كے وقت كلمه برا ھنے كى تو فيق ملنا | *      |
| 31 | ۷۔وفات کےوقت پیشانی پر پسید نمودار ہونا      | *      |
| 31 | ٨_موت كے بعدلوگوں كااس كى نيكى كى گوانى دينا | *      |
| 33 | سےبری موت کے اُسباب اور اس سے بچاؤ کی تدامیر | فعل    |
| 33 | ا ـ ائيان سے محروي                           | $\neg$ |
| 34 | ۲ میچ عقیدے ہے محروی                         | *      |
| 35 | ٣-موت سے لا پر وائی                          | *      |
| 35 | م موت کے وقت شیطان کا کامیاب حمله            | *      |
| 36 | ۵_گناموں پر اصراراور گناه کی حالت میں موت    | *      |
| 37 | ۲۰موت کاسفر<br>۱۳موت کاسفر                   | تصو    |
| 38 | مومن اور کا فر مخص کی موت کامنظر             | *      |
| 45 | بابـ2انسان اور قبر                           |        |
| 45 | 1_قبراور برزخی زندگی                         | *      |
| 45 | قبرکیا ہے؟                                   | *      |
| 45 | <i>ب</i> رن <sup>خ</sup> ى زندگ              | *      |
| 46 | برزخی زندگی میں روح اور بدن کاتعلق           | *      |
| 47 | مرنے کے بعدروح کہاں جاتی ہے؟                 | *      |
| 48 | قبر کی ہولنا کیاں اور تاریکیاں               | *      |
| 49 | قبركادبانا                                   | *      |
| 50 | قبريش سوال وجواب                             | *      |
| 54 | نیک اعمال قبر میں کام آئیں مے                | *      |
| 55 | قبرول میں جسموں کی حالت                      | *      |
| 56 | 2-قبر کی نعتیں اور عذاب                      | *      |

| 57         | عذاب قبرقر آن مجيد کي روثني ميں                               | *   |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 58         | عذاب قِيراَ حاديث کي روڅني ميں                                | *   |
| 61         | صحابـکرام ٔ اورعذاب قبر                                       | *   |
| 63         | قبر میں عذاب کیوں ہوتا ہے؟                                    | *   |
| 64         | 3 قبر كے عذاب اور فتنے سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب            | *   |
| 64         | ا۔اللہ کے رائے میں شہادت یانے والا                            | *   |
| 65         | ٢- الله كرات من بهره دية بوع فوت بون والا                     | *   |
| 65         | ۳- پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا                            | *   |
| <b>6</b> 6 | ۲۲ – جعد کے دن یا جمعہ کی رات کوفوت ہونے والا                 | *   |
| 66         | ۵ _ کثرت ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے والا                    | *   |
| 68         | باب3انسان اور قيامت                                           |     |
| 69         | راتيامت كى هيقت                                               | فصل |
| 71         | ا يمان بالآخرت اوروتوع قيامت سے متعلقه چندنصوص (آيات واحاديث) | *   |
| 74         | وتوع قیامت کاعلم صرف الله تعالی کے پاس بے                     | *   |
| 75         | قیامت قریب ہے؛ ایک اشکال کا جواب                              | *   |
| 80         | ٢علامات قيامت كابيان                                          | قصل |
| 84         | ٣صور پھو نکے جانے کا بیان                                     | فصل |
| 84         | ا قرآنِ مجيد ميں صور چھو نے جانے كا تذكرہ                     | *   |
| 85         | ۲۔احادیث میں صور پھو کئے جانے کا تذکرہ                        | *   |
| 87         | ٣_صور كتني مرتبه چونكا جائ گا؟                                | *   |
| 88         | ۴ _صور میں پھو نکنے والا فرشتہ کون ہے؟                        | *   |
| 89         | بهمناظرِ قیامت کابیان                                         | فصل |
| 93         | باب4انسان اور حشر و نشر                                       |     |
| 93         | 1_حشرونشر کامیان                                              | *   |

| 93  | قیامت کے دوزلوگوں کو کس طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا؟                            | * |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 95  | ميدانِ حشر (محشر ) کہاں ہوگا؟                                                   | * |
| 96  | میدانِ حشر میں لوگ کس طرح پینچیں گے؟                                            | * |
| 97  | رو زِمحشر سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں | * |
| 99  | میدانِ حشر میں لوگوں ( کافروں اور باعمل و بےعمل مسلمانوں ) کی کیفیت             | * |
| 101 | 2_رو زِحشر کافروں کی صورتحال                                                    | * |
| 101 | ا کفاراس روز تخت پریشانی اور ذلت میں ہول گے                                     | * |
| 102 | ۲ _ کا فروں کے تمام ایکھے ممل بھی ضائع ہو جائیں گے                              | * |
| 103 | کا فرایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے                                              | * |
| 104 | کا فرحسرے اور افسوس کا اظہار کریں گے                                            | * |
| 104 | 3_رو زِحشر منا فقوں کا حشر                                                      | * |
| 105 | 4_رو زِحشر فاسق وفاجر( نافر مان )مسلمانوں کاحشر                                 | * |
| 105 | ز کا ۃ ادا کرنے میں کوتا ہی کرنے والوں کاحشرِ                                   | * |
| 106 | ذ مدداری میں کوتا ہی کرنے والے لیڈرول کا حشر                                    | * |
| 107 | غداروں اور وعدہ خلافی کرنے والول کا حشر                                         | * |
| 107 | خو دغرغ ، لا کچی اورجھوٹے لوگوں کاحشر                                           | * |
| 107 | حجمونے اور عیب جو کا حشر                                                        | * |
| 107 | مال میں ہیرا پھیری اور خیانت کرنے والوں کا حشر                                  | * |
| 108 | قبله رُرُخ تھو کنے والے کاحشر                                                   | * |
| 108 | لوگوں پڑظلم کرنے والوں کا حشر                                                   | * |
| 109 | قاتلوں کا حشر                                                                   | * |
| 109 | متنکبردن کا حشر                                                                 | * |
| 109 | پیشه در به کاریون کاحشر                                                         | * |
| 110 | 5-رو زحشر باعمل مومنول کی کیفیت                                                 | * |
| 110 | الل ايمان كوكو ئى خوف اورغم تبين ہو گا                                          | * |

| 110 | الل ایمان کے چیرے روٹن اور روتازہ وں کے                                           | * |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | ں یہ بات پہرے روں اور دورہ ہوں ہے۔<br>روزِ حشر اہل ایمان کے لیے چند محوں کا ہو گا | * |
| 111 |                                                                                   |   |
| 111 | سات طرح کے لوگ روز حشراللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے                        | * |
| 112 | اسلام برعمل کی حالت میں زندگی گز ارنے والے کے لیے نور ہوگا                        | * |
| 112 | شہید کو قیامت کے دن کی مصیبتوں (گھبراہوں) سے محفوظ کردیا جائے گا                  | * |
| 113 | عدل دانصاف کرنے دالے نور کے منبروں پر ہول گے                                      | * |
| 113 | مؤذنوں کی گردنیں او خجی ہوں گی تا کہ وہ نمایاں نظر آئیں                           | * |
| 114 | نمازیوں کے دضو کے اعضاء حمیکتے ہوں گے                                             | * |
| 114 | غصه كنشرول كرنے والول كوبہترين حورعطاكى جائے گى                                   | * |
| 114 | حسنِ أخلاق سے پیش آنے والوں کو نبی کریم علیہ الصلاق والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا     | * |
| 115 | 6_مسكد شفاعت كابيان                                                               | * |
| 118 | الله تعالیٰ انسانوں کی طرح کسی کی محبت یا خوف ہے مجبور نہیں                       | * |
| 119 | شفاعت کی ضرورت اور مقصد                                                           | * |
| 120 | الله کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرسکتا                                      | * |
| 121 | شفاعت کی اجازت کے ملے گی                                                          | * |
| 121 | ا ـ انبیا ، ورسل کی شفاعت                                                         | * |
| 122 | ۲_ نیک لوگوں کی شفاعت                                                             | * |
| 124 | ٣_فرشتوں کی شفاعت                                                                 | * |
| 124 | ۴- نیک عملوں کی شفاعت                                                             | * |
| 124 | شفاعت کا فا کدہ کے ہوگا؟                                                          | * |
| 126 | شفاعت کے سلسلہ میں ایک ناط <sup>ف</sup> ہی کا از الہ                              | * |
| 128 | باب5انسان اور روز جزا                                                             |   |
| 128 | 1_روز جز ااورحاب كتاب كے اصول وضوابط                                              | * |
| 128 | المِكمل انصاف ہوگا ، ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا                                    | * |
| 129 | ۲_ترازو(میزان) میں تمام نیمیاں تولی جا نمیں گ                                     | * |

| 131 | ٣ ـ كوئى انسان دوسر سه كابو جيمنيس اٹھائے گا اور نہ بى دوسر سے كے كام آئے گا    | * |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 134 | ۴ ۔ لوگوں کے مقد مات میں تیکیوں اور گنا ہوں کے ساتھ فیصلے کیے جا کیں مح         | * |
| 135 | ۵۔ گناہ اور جرائم کاریکارڈ انسان کے سامنے کھول کرر کھ دیا جائے گا               | * |
| 137 | ۲ ۔ گنهگاروں پرمختلف چیز وں کے ساتھ شہاد تیں قائم کی جائیں گ                    | * |
| 137 | (۱)انبیاءورسل کی شهادت                                                          |   |
| 138 | (r)امت محد میری شهادت                                                           |   |
| 139 | (٣)فرشتوں کی شہادت                                                              |   |
| 139 | (۴)زمین کی شهادت                                                                |   |
| 139 | (٢)اعضائے بدن کی شبادت                                                          |   |
| 140 | ۷۔ تیکیوں کا تواب بڑھا کردیا جائے گا مگر گناہ کی سز ابقدر گناہ بی دی جائے گی    | * |
| 142 | ٨ لِعِصْ مُنا مول كُونِيكِول مِن بدل ديا جائے گا                                | * |
| 143 | 9 _ ہرانسان سے اللہ تعالیٰ خود حساب لیس گے                                      | * |
| 143 | ١٠- انسان سے تمام اعمال کا حساب لیاجائے گا                                      | * |
| 144 | اا۔انسان کوعطا کی گئی نعتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا                    | * |
| 145 | ١٢ بعض نيك لوگوں سے حساب نہيں ليا جائے گا                                       | * |
| 147 | ۱۳۔ بعض لوگوں کے لیے حساب کتاب میں زی کی جائے گی                                | * |
| 148 | مبه ا_ نرم حساب کی دعا مانگنی چاہیے                                             | * |
| 149 | ۱۵ بعض لوگوں کی کچھ نیکیاں حساب کتاب کے موقع پر انہیں فائدہ دے جائیں گ          | * |
| 150 | ١١-سب سے پہلے امت محمد سے حساب تماب شروع كيا جائے گا                            | * |
| 150 | ا۔فقیراورغریب لوگ کا حساب کتاب کر کے انہیں جنت میں امبروں سے پہلے بھیجا جائے گا | * |
| 151 | ۱۸۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ایاجائے گا                   | * |
| 151 | ١٩ حقوق العباد مين حساب كتاب كي البميت                                          | * |
| 152 | ۲۰ حقوق العباد میں سب سے پہلے تل کا حساب ہوگا                                   | * |
| 152 | ۲۱۔انسان کوچاہیے کہ حساب کتاب کے لیے ہروقت تیاررہے                              | * |
| 152 | 2_نامة اعمال كابيان                                                             | * |

| 154 | 3- <i>وغن کوژ</i> کابیان                                           | * |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---|
|     | 4- ئل مراط كابيان<br>4- ئل مراط كابيان                             | * |
| 156 |                                                                    |   |
| 160 | 5_ بل صراط کے بعد                                                  | * |
| 162 | باب6انسان اور جنت                                                  |   |
| 163 | انسانی خواهشایتِ اورالله تعالیٰ کافعنل کریم                        | * |
| 164 | جن <b>ت</b> کا <b>نع</b> تیں                                       | * |
| 165 | جت کیاہے؟                                                          | * |
| 165 | جنت کی نهریں اور <sup>چ</sup> شے                                   | * |
| 166 | جنت کے محالات اور خیمے                                             | * |
| 167 | جنت کی بناوٹ<br>جنت کی بناوٹ                                       | * |
| 168 | جنت کی وسعت اور کشاد گی                                            | * |
| 171 | جنت کے درجات                                                       | * |
| 172 | جنت کے آٹھ درواز بے                                                | * |
| 173 | جنت میں کوئی لغوچیز نہیں ہوگی                                      | * |
| 173 | جنت میں اہل جنت کو و وسب ملے گا جوان کا دل جا ہے گا                | * |
| 173 | جنت میں مرطرح کااور بغیر حساب رزق دیا جائے گا                      | * |
| 174 | ابل جنت پرنوازشیں                                                  | * |
| 177 | اہل جنت کے خاندان انتشے ہوں گے                                     | * |
| 178 | جت میں جانے والوں کے دلول کوحسد و کینہ وغیرہ سے پاک کر دیا جائے گا | * |
| 179 | ابل جنت کے ملبوسات                                                 | * |
| 180 | اہل جنت کے خادم                                                    | * |
| 180 | اہل جنت کی بیویاں                                                  | * |
| 181 | اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی رضا کا حصول            | * |
| 182 | جنت پالیناانسان کے لیےسب سے بڑی کامیا بی ہے                        | * |
| 182 | جنت کی کامیابی کے لیے نیک عمل اور اللہ کی رضا کا حصول ضرور بی ہے   | * |

| 185 | باب7انسان اور جعنم                                                                |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 185 | 1-جہنم اوراس کے عذاب                                                              | * |
| 185 | جہنم اللّٰد کا بنایا ہوا قید خانہ ہے                                              | * |
| 186 | جہنم میں صرف گنہگارلوگ جا ئمیں گے                                                 | * |
| 187 | اہلی جہنم کودیئے جانے والے عذاب کی مختلف شکلیں                                    | * |
| 188 | اہلِ جہنم کالباس آ گ کا ہوگا                                                      | * |
| 188 | اہلِ جہنم کا کھانا بینا کا نے اور گرم کھولتا پانی اور پیپ وغیرہ ہوگا              | * |
| 189 | اہلِ جہنم کے اردگر د آگ ہی آگ ہوگی                                                | * |
| 190 | اہلِ جہنم کو ہڑے بڑے طوق اوروز نی زنجیریں ڈالی جا کیں گ                           | * |
| 190 | اہلِ جہنم نہایت بری حالت میں رکھے جائیں گے                                        | * |
| 191 | اہلِ جہنم کوجہنم میں ندموت دی جائے گی اور ندان کاعذاب کم کیا جائے گا              | * |
| 191 | 2-اہلی جہنم کی حسرتیں ، آرز و کیں اور تمنا کیں                                    | * |
| 191 | ا۔اہلی جہنم دنیا میں واپس جانے اور نیک عمل کرنے کی بے فائدہ حسرت کریں گے          | * |
| 192 | ٢_اہلِ جہنم اپنے برے اعمال پر پچپتا ئیں گے مگر فائدہ کچھنہ ہوگا                   | * |
| 193 | ٣- اہلِ جہنم دنیامیں نیکی کر لینے کی حسرت اورافسوں کریں گے                        | * |
| 193 | ۴ ۔ اہلِ جہنم جنتیوں سے پانی وغیرہ مانگیں گے مگر انہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا   | * |
| 194 | ۵۔ اہلِ جہنم جہنم میں موت مانگیں گے مگر انہیں موت نہیں دی جائے گ                  | * |
| 194 | ٢ - اہل جہنم عذاب میں تحفیف کی التجا کریں گے مگران کی التجا کیں نہیں تنی جا کیں گ | * |
| 195 | 3_دائی اوروقی جبنمی                                                               | * |
| 195 | دائی جبنمی: کافر،مشرک،اعتقادی منافق اورمرید                                       | * |
| 197 | وقتی سزایانے والے غیر دائی جہنمی                                                  | * |
| 198 | 4 جہنم ہے ہمیشہ پناہ مآتن جا ہے                                                   | * |

ا\_:

## انسان اورموت

.....☆.....

فصل

# موت ایک الل حقیقت ہے

اس بات ہے آج تک کوئی افکارنہیں کر سکا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جے زندگی ملی ،اسے موت سے بھی دوجار ہونا پڑا، جو آج زندہ ہے کل کو اسے مرنا ہے۔ ذیل میں چند ایک وہ قرآنی آیات ملاحظہ فرمائیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے،ارشاد باری تعالی ہے:

(١) ..... ﴿ كُلُّ نَفُسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]

'' ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گئ'۔

(٢) .... ﴿ كُلُّ نَفُسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبُلُو كُمْ بِالشَّرَّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ اِلْيَنَا تُرْجَعُونَ ﴾

'' ہر جان موت کو بچھنے والی ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہرایک کو برائی اور بھلائی میں بتلا کرتے۔ ہیں اور تم نے (مرنے کے بعد) ہمارے ہی یاس آنا ہے'۔[سورة الانبیاء: ۳۵]

(٣) ..... ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمُ مِّيُّتُونَ ﴾ [سورة الزمر: ٣٠]

"(اے پیفیمر!) بھنینا خودآ کے کبھی موت آئے گی اور بیسب بھی مرنے والے ہیں"۔

(٤) ..... وَقُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَغِرُّونَ مِنْهُ فَالَّهُ مُلْقِيُكُمُ ثُمَّ تُرَكُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ

وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبُّثُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُون ﴾ [سورة الجمعة: ٨]

"(اے نی)!) آپ کہدد بیجے! ب شک بیموت جس ہے تم بھاگنے کی کوشش کررہے ہو، بہرصورت متہبیں پہنچ کررہے گی۔ پھرتم ہرظاہرو باطن کاعلم رکھنے والے (اللہ) کے حضور پیش کیے جاؤ کے اور وہ متہبیں تمہارے کیے ہوئے تمام کامول ہے باخبر کرےگا"۔

(٥) ..... ﴿ آَيْنَ مَاتَكُونُوا يُدْرِ كُكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوْج مُّشَيَّدَةٍ ﴾ [سورة النساه: ٧٨] "تم جهال كهين بهى بوموت تهمين آ كر على ،خواهتم مضبوط قلعول بى مين كيول ندمو"-

### زندگی اورموت حادثاتی کھیل نہیں

جولوگ یہ بھتے ہیں کہ انسان اور بیکا نئات حادثاتی طور پرخود بخو دپیدا ہوگئ تھی ، موت کے بارے میں بھی ان کی سوچ یہی ہے کہ بیسب پچھ خود بخو دفتا ہو جائے گا۔ لیکن اسلام ہمیں بتا تا ہے کہ نہ بیکا نئات حادثاتی طور پر بنی ہے اور نہ بی انسان خود بخو دپیدا ہو گیا ہے، بلکہ اس کا نئات کا ایک خالق و مالک ہے جس نے فاص مقصد کے تحت اس کا نئات اور اس میں بسنے والوں کو وجود بخشا ہے۔ اس کے حکم سے انسان پیدا ہوتا اور اس کے حکم سے مرتا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد میہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے اور جوزندگی اسے لمی ہے، اسے اپنے خالق و مالک کے حکم کے مطابق بسر کرے۔ گویا زندگی انسان کی آزمائش بھی ہے کہ وہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے مطابق انسان کی آزمائش بھی ہے کہ وہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق انسان کی آزمائش بھی ہے کہ وہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوُتَ وَالْحَيْوةَ لِيَتِلُوَكُمُ الْحُكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [سورة الملك: ٢]
"جس (الله) في موت اورزندگي كواس ليے پيداكيا كتمهين آزمائے كرتم بيس سے التھے كام كون كرتا
ئے "-

جب انسان کی روح نکال لی جاتی اورا ہے موت دے دی جاتی ہے تو اسی لیمے یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس مہلت سے اگر انسان نے فائدہ اٹھایا اور اگلی زندگی کی بہتری کی کوشش کی تو وہ کامیاب اور اگر اس مہلت سے وہ فائدہ نہا تھا۔ کا تو اگلی زندگی میں بھی وہ نقصان اٹھانے والوں کی صف میں ہوگا۔

یہاں یہ بات یادر ہے کہ زندگی کی یہ مہلت ہر خص کو صرف ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ یہ مہلت نہیں ملتی قر آن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی جب موت آتی ہے تو وہ دنیا میں جانے اور نیک عمل کرنے کی مہلت ما نگتا ہے، اور فاس کو جب موت آتی ہے تو وہ بھی اپنے گنا ہوں سے تو ہے کہ مہلت ما نگتا ہے۔ گردونوں میں ہے کہ کو بھی مہلت نہیں دی جاتی ، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ حَتْى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبَّ ارْجِعُونِ لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكَتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآفِهِمُ بَرُزَخٌ إِلَى يَوْم يُنْعَفُونَ ﴾ [سورة المؤمنون: ٩٩، ١٠٠] "جبان (كَنْهَا رول) مِن سَكَى كوموت آن لَكَق بِودوه كَبْنابِ:"السيرس پروردگار! مجھ واپس لوٹا دے تا کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کرنیک اعمال کروں''۔( مگراللہ فرماتے ہیں ) ہرگز ایسا نہیں ہوسکتا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، (اب) ان کے پس پشت تو ایک تجاب (برزخ) ہے، ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک''۔

<u> ہرایک کی موت کا وقت مقرر ہے مگرا سے معلوم نہیں</u>

سیزندگی چونکدامتحان کے لیے ہے، اس لیے اس زندگی کے خاتمہ سے پہلے کسی انسان کو پہلیس بتایا جاتا کہ اس کا کتناوقت اور کتنی عمر ہاتی رہ گئی ہے تا کہ وہ بیذہ و ہے کہ جب زندگی بالکل اختیام کو پہنی جائے گ جب تو بہر کر کے اللہ کے مطبع فرمان بندوں میں شامل ہوجاؤں گا اور اس سے پہلے جو چاہوں من مانی کرتا رہوں۔ بلکہ انسان سے بیکہا گیا ہے کہ وہ ہر لحد موت کے لیے تیار رہے۔ اور اس بات کاعلم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے کہ ایک انسان کو کب، کہاں اور کیے موت آئے گی، تا ہم ہمیں بیضرور بتایا گیا ہے کہ جب موت کا وقت آجائے گا تو پھر اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوگی، حق کہ ایک لمحد اور ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گا تو پھر اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوگی، حق کہ ایک لمحد اور ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گا۔ اس حقیقت کوتر آن مجید نے مختلف آیات میں اس طرح بیان کیا ہے:

(١) .....﴿ وَمَا كَانَ لِنَفُسِ أَنُ تَمُونَ اللَّهِ إِنَٰ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ﴾ [سورة أل عمران: ١٤٥] "كونى ذي روح الله كاذن كي يغير نيس مرسكما موت كاوقت تولكها موايئ".

(٢) ..... ﴿ وَلِكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسُتَقَدِمُونَ ﴾ [سورة الاعراف: ٣٤]

'' اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے ہی جس دفت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس دفت وہ ایک ساعت بھی نہ چھے ہے کئیں گے اور نہ آ گے ہڑ ھیکیں گے''۔

(٣) ..... ﴿ وَمَا آهُلَكُنَا مِنُ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَبٌ مُعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنُ أَمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأَخِرُونَ ﴾ [سورة الحجر: ٤، ٥]

''کسی بہتی کوہم نے ہلاک نہیں کیا گرید کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بردھ سکتا ہے نہ

#### انسانی عمر کی اوسط حد کیاہے؟

سی شخص کو بیمعلوم نہیں کہ اس کی کل عمر کتنی ہے اور نہ ہی کوئی شخص بیرجان سکتا ہے کہ اسے کب اور کس کمعے موت آ جائے گی ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عام طور پر ایک انسان کوتقر بیا ساٹھ سے ستر سال کی عمر دی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہر ہرہ و جائٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ می لیکھ نے فرمایا:

((أَعْمَارُ أُمَّتِيُ مَا بَيْنَ السِتَّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ ٱقَلُّهُمْ مَنُ يُجُورُ دُلِكَ))(١)

''میری امت کی عمریں ساٹھ سے سر (سال) کے درمیان ہیں اور بہت کم ایسے لوگ ہوں مے جوسر ہے تحاوذ کرس مے''۔

ایک اورروایت میں ہے کہرسول اللہ مراتیم نے فرمایا:

((مَنُ عَمَّرَهُ اللَّهُ مِتَّيْنَ مِسَنَةً فَقَدَ أَعُلَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمْرِ)(٢)

"جےاللدتعالی نے ساتھ سال عمر دے دی ، تواس کے لیے پھر عمر کے سلسلہ میں کوئی عذر نہیں چھوڑا''۔

اس کا بیمطلب نہیں کہ انسان پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں جانے کے بعد بی اخر وی زندگی کی تیاری کرے ، اور اس سے پہلے موت، آخرت اور اللہ کی پکڑسے عافل ہو جائے ، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے حماقت اور بے دقو فی کی بات ہے جوابیا کرتا ہے، اس لیے کہ موت اس سے پہلے بھی آسکتی ہے۔

## وت کو بمیشد یا در کھنا اور ہردم اس کے لیے تیارر ہنا جا ہے

حفرت عبدالله بن عمر و التي ب روايت ب كه مل رسول الله سكاليلم كساته قعا- ايك انصارى آدى ايد و ايت ب كه مل رسول الله سكريم مكيليم ب كون سب سه ايد الله كرسول! مومنول مل سه كون سب سه العمل ب ؟ آب مكيليم في ايد جس كا فلا قسب سه الجماس في عمراس في مومنول ميس سه العمل به يا دوعقل مندكون ب ؟ تو آب مكيليم في مايا:

((اَ كُثَرُ هُمْ لِلْمَوْتِ ذِكُرًا وَ اَحْسَنُهُمْ لِمَا مَعُدَهُ اِسْتِعُدَادًا، أُولِيْكَ الْآكْمَاسُ)) (٢) "جوموت كوكثرت سے يادكر اورموت كے بعد آنے والے وقت كے ليے خوب اچھى طرح تيارى

ملسلة الاحاديث الصحيحة، للشيخ ناصر الدين الالباني، حديث ٧٥٧\_

<sup>.</sup> ايضاً، بذيل حديث ١٠٨٩ .

<sup>.</sup> ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكرالموت والااستعداد له، حديث ٢٥٩ ـ .

كرےدەسب سےزيادەعقل مندے۔"

((عَنُ آبِي هُرَيُرَةً اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: الْحَيْرُواْ ذِكُرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ))(()
" حضرت ابو مريره دفي في سيدوايت بي كدر سول الله مي في في في ارشاد فرمايا: لذتو ل ومثان والى چيز،
يعنى موت كوكثرت سے يادكيا كرون -

#### لمی عمراورا چھ عل ؛ سعادت مندی کی علامت ہے

اگر کسی انسان کولمبی عمر ملے تو اسے جا ہے کہ اس عمر سے فائدہ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے۔ایسے لوگوں کوسعادت مند قرار دیا گیا ہے، جبیبا کہ حضرت جا بربن عبداللّٰہ رہیٰ لیْتُن سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مؤلیجیں نے فرمایا:

((اَلاَ ٱخْبِرْكُمْ بِخِيَارِكُمُ ؟ خِيَارُكُمُ اَطُوَلُكُمُ اَعْمَارًا وَاَحْسَنُكُمْ اَعْمَالًا)) (٢)

"كيايين تمهيس بناؤل كمتم من بهترين (سعادت مند) لوگ كون بين؟ (پهرآپ مركية فرمايا) تم مين بهترين لوگ ده بين جن كي عرنستنا لمي مواور عمل كے لحاظ سے بھي ده تم مين سب سے اچھے مول"۔

#### زندكى كوغنيمت سمجعين

زندگی تھوڑی ہویازیادہ ،اسے ننیمت ہم تا چاہیے اور یہی کوشش کرنی چاہیے کہ موت سے پہلے جتنازیادہ ممکن ہونیک عمل کر لیے جائیں ، نبی کریم می اللہ اپنے صحابہ کو یہی تھیجت کیا کرتے تھے ،جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے :

((عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ: اَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ بِمَنْكِبَةً فَقَالَ: كُنُ فِي الدُنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اللهِ عَلَيْهُ بِمَنْكِبَةً فَقَالَ: كُنُ فِي الدُنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَكَانَ ابُنُ عُمَرٌ يَقُولُ: إِذَا آمُسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا آصَبَحَتَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذُ مِنُ صِحْتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنُ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ)) (١٦)

۱۱ سنتن ترمذی، کتباب الزهد، ماب ما جاء فی ذکر الموت، ۲۳۰۷ سنن نسالی ، ح۱۸۲۳ سنن ابن ماجه، ح۸۵۲ ـ

٢\_ السلسة الصحيحة، -١٢٩٨\_

٣- بخارى، كتاب الرقاق، باب قول النبي الماليكي في الدنياكانك غريب، ٣٤١٦٠.

#### موت کی تمنانبیں کرنی جا ہے سوائے دوصور توں کے

اسلام ندتواس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان دنیا کی مشکلات سے گھرا کرموت کی تمنا کرنے لگے اور ندہی یہ پیند کرتا ہے کہ وہ موت سے فرار کی راہیں سوچنا اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ گھبرا تا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ دخی النتی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مرکی کے اس

((لَا يَسَمَنَّى آحَدُ كُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحُسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يُرُدَادَ خَيْرًا وَ إِمَّا مُسِيَّنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يُسْتَعَيِّبَ)) (١)

'' تم میں ہے کوئی محض موت کی تمنانہ کرے کیونکہ اگروہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہوجائے اور اگردہ برائے تو ممکن ہے کہ وہ (مرنے سے پہلے) تو بہ بی کرلے'۔

ایک اور روایت میں ہے:

(( لَا يَتَمَنَّيْنَ آحَدُكُم الْمَوْتَ وَلَا يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبُلٍ أَنْ يَاتِيَهُ))

"دتم میں ہے کو کی شخص موت آنے سے پہلے اس کی تمنام گزنہ کرے اور نہ ہی موت کی دعاما تکے"۔

يهال يه بات يادر بكدوصورتول مين موت كى تمناكى جاسكتى ب:

ا).....ایک تو شہادت کی موت کی تمنا کی جاستی ہے،اس لیے کداس کی مخبائش شریعت میں موجود ہے۔ خود نی کریم مرکتیل نے بھی شہادت کی دعا کی ہے،جیدیا کددرج ذیل روایت میں ہے:

(( عَـنُ آبِـىُ هُـرَيُـرَةً لِللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْلَةُ: وَالَّذِى نَفَسى بِيَدِهٖ لَوَدِدُتُ آنَّى أَقْتَلُ فِىُ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ ٱقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ ٱقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ ٱقْتَلُ))

١ بخداري، كتباب المصرطني، باب تحمني المريض الموت، ح٧٧٥ مسلم، كتاب الذكرو الدعاو التوبة
 والاستغفار، باب كراهة تعنى الموت لضرنزل به ٢٦٨٢٠ ـ

٢ مسلم، كتاب الذكر والدعاء، ايضاً ـ

''حضرت ابو ہریرہ وضافیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مکی ایک اس ذات کی سم جس کے ہاتھ میری جان ہے، میں یہ پیند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستہ میں شہید کردیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں، پھر شہید کردیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں، پھر شبید کردیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں'۔ (۱)

" الله! محصاية رسول كشرين شهادت كى موت نصيب فرما".

بعض روایات میں بید عاالفاظ کے پچھ فرق کے ساتھ مروی ہے جیسا کہ زید بن اسلم اپنے والد ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہن اٹٹیز ہید عا کیا کرتے تھے :

(( ٱللَّهُمُّ ارُزُقُنِي شَهَادَةً فِي سَبِيُلِكَ وَاجْعَلُ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ))

''اے اللہ میں تجھ سے تیرے رائے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ مجھے موت تیرے رسول کے شہر میں آئے''۔ (۲)

۲).....ورس صوت بیہ ہے کہ اگر انسان کسی ایسی بڑی آ زمائش سے دوچار ہوجائے کہ اس کے لیے دین وائیان پر قائم رہنا بھی مشکل ہوجائے تو پھر ایس حالت میں موت کی تمنا کی تخبائش نکل آتی ہے، جیسا کہ حضرت انس بخالشن سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول می تیجا نے ارشاوفر مایا:

"م میں ہے کوئی مخص اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتو اس تکلیف کی دجہ ہے موت کی تمنا ہر گز نہ کرے، الکین اگر بہت مجور ہوجائے تو اس طرح کہدلے

((اللهُمَّ أَحْيِنِيُ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَّيُ وَتَوَفَّنِيُ مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لَّيُ)(() (اللهُمَّ أَحْيِنِيُ مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لَيُ)(() (اللهُ الجب تك زند وركه اور جب موت بهتر بوتو مجمع الله كـ " اللهُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ ال

١ يتحارى ،كتاب الجهاد والسير، باب تمنى الشهادة، ح٣٧٩٧\_ مسلم ،كتاب الامارة، باب فضل الجهاد
 والخروج في سبيل الله، ح٣٨٩٠\_

١. بخارى، كتاب الجهاد، باب الدعاء بالجهاد والشهادة.

٧ ـ بخارى ،كتاب فضائل المدينة بباب ١١، - ١٨٩٠ ـ

ا . ا بخاري، كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت ١٧١٠ م مسلم، ١٠٦٨ -

#### الله سے ملاقات کی خواہش رکھنی جا ہے

موت کی تمنا تو درست نہیں مگر اللہ سے ملاقات کی خواہش ضرور ہونی چاہیے جیسا کہ درج ذیل احادیث معلوم ہوتا ہے:

ا) ..... (( عَنُ عُبَادَةَ بَنِ صَامِتٍ لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةُ: مَنُ اَحَبُ لِقَادَ اللهِ اَحَبُ اللهُ لِقَادَ هُ)
 اللهُ لِقَادَ هُ وَمَنُ كَرِهَ لِقَادَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَادَ هُ)

" حضرت عباده بن صامت بعلاقت بيان كرتے بين كدرسول الله ملكيم فرمايا جوفض الله تعالى سے ملاقات كو پندكرتا ب، الله تعالى سے ملاقات كو پندكرتا ب، اور جوفض الله تعالى سے ملاقات كونا پندكرتا ب، والله تعالى بھى اس سے ملاقات كونا پندكرتے بيں "۔

٢) ..... ((عَنُ مَحُمُودِ بَنِ لَبِيُ لِيُّ أَنَّ النَّبِي وَيَكُمُ قَالَ: إِنْتَانِ بَكَرَهُهُمَا ابُنُ آدَمَ، بَكُرُهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ حَيْرُ لَلْمُوْمِنِ مِنَ الْغِنَةِ وَيَكُرُهُ قِلْةَ الْمَالِ وَقِلْةُ الْمَالِ اقَلُّ لِلْحِسَابِ)) (٢) الْمَوْتِ وَالْمَوْتِ مِحود بن لبيدر في فَيْنَ مِن موت ہے حالانکہ موت مون کے ليے فتوں کے مقابلے میں بہتر انسان) ناپندکرتا ہے: پہلی چیز موت ہے حالانکہ مال کی کی الناکہ موت مون کے لیے فتوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ دومری چیز مال کی کی ہے حالانکہ مال کی کی (قیامت کے روز) آسان حساب کا سبب ہے گئے۔ ہوں الله تعالى على الله کو الله کے رسول می لیکھی ہے۔ دومری چیز مال کی کی ہے حالانکہ مال کی کی (قیامت کے روز) آسان حساب کا سبب ہے گئے۔ فرایا: جوخص الله تعالى ہے ملاقات کو پندکرتا ہے، الله تعالى بھی اس سے ملاقات کو پندکرتا ہے اور جو فرایا: جوخص الله تعالى ہے ملاقات کو ناپندکرتا ہے، الله تعالى بھی اس سے ملاقات کو ناپندکرتے ہیں۔ الله کی موض کیا کہ مرنا تو ہم بھی ناپندکرتے ہیں؟ تو آپ می انسان کی اور نے (بیفرمان من کر) عرض کیا کہ مون کو جب موت آتی ہے تواسے الله کی رضا اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخری دی جواتی ہے اور جب اس کے مامنے یہ چیز ہوتی ہے تواس وقت مون کو کوئی چیز اس سے ذیادہ عزیز نیس جوآتی ہے واتی وقت مون کوکوئی چیز اس سے ذیادہ عزیز نیس جوآتی ہے واتی وقت مون کوکوئی چیز اس سے ذیادہ عزیز نیس

١- بمخارى، كتاب الرقاق، باب من احب لقاء الله احب الله لقائه، ح٧٠٥ ٦ مسلم، كتاب الذكر و الدعاء،
 باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ٢٦٨٤-

٢\_ السلسلة الصحيحة، ١٨١٣\_

ہوتی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مندہوجاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پند کرتے ہیں اور جب کا فرک موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزاکی وعید سنائی جاتی ہے، جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے تو اس وقت کوئی اور چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ نا گوار نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اللہ سے ملاقات کو ناپند کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپند کرتے ہوں'۔ (۱)

#### الله تعالى برحس ظن ركهنا جاي

((عَنُ جَايِرٌ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ يَتَكُمُّ قَبَلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثَةِ آيَامٍ يَقُولُ لَا يَمُونَنَّ آحَدُكُمُ الاَوْهُوَيُحُسِنُ بِاللهِ الظُّنِّ))(٢)

'' حضرت جابر من النيخة فرماتے بین كدمیں نے رسول الله مؤلیکیم كى وفات سے تین دن پہلے آپ مؤلیکیم کوییفرماتے ہوئے سنا كدانسان كواس حالت میں موت آنی چاہيے كدوہ الله پرحسن ظن ر كھنے والا ہو''۔ ليعنی بيحسن ظن كداللہ تعالیٰ اس كے ساتھ خير و بھلائی والا معاملہ فرمائیں گے،اس كی بخشش فرمائیں گے اورائے اپنی جنت میں جگہ دیں مے۔

'' حضرت انس بخالتی بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ملکی ایک قریب المرگ نو جوان کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے بوچھا بتم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! ڈرتا بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے (اچھی) امید بھی رکھتا ہوں۔ رسول اللہ تو گئی نے نے فر مایا: اس موقع پر جب کسی کے دل میں خوف اور امید جمع ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتے ہیں جس کی وہ امیدر کھتا ہے اور اسے اس چیز سے محفوظ فرمادیتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے''۔ (۲)

<sup>1</sup> بخارى، كتباب الرقاق، باب من احب لقاء الله احب الله لقائه، ح٧٠٥ مسلم، كتاب الذكرو الدعاء والتوبة والاستغفار، بياب من احب لقاء الله احب الله لقائه، ح٢٦٨٤ ترمذى، ح٢٠١٧ نسائى، ح٧٣٠ ماحه، ح٢٢٨٤ .

٢\_ مسلم، كتاب الفتن، باب الامربحسن الظن بالله تعالىٰ عندالموت، -٢٨٧٧.

۲۔ صحیح سنن ترمذی، ۲۸۵۰۔

#### خورکشی حرام ہے

بعض لوگ زندگی کی جھوٹی بڑی مشکلات کود کھے کرموت کی تمناشر دع کردیتے ہیں اور بعض تو اس حد تک دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کوتل کر ہیٹھتے ہیں مگر اسلام اس بات سے بخت منع کرتا ہے اورخود کشی کوحرام قرار دیتا ہے،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَا تَقَتُلُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩]
"ايخ آب وقل ندرو"

حضرت ابو ہریرہ وہ التی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مرکتید نے ارشاد فریایا ''جس شخص نے اپنے آپ کو بلندی آپ کو بلندی سے بیچا کرا کر خود کئی کی ، وہ جہنم کی آگ میں بھی یمی سزادیا جائے گا کہ اپنے آپ کو بلندی سے نیچ گراتارہے۔اورجس نے زہر پی کرخود کئی کی ، اسے (سزاکے لیے) جہنم کی آگ میں زہر کی گڑادیا جائے گا اور وہ اسے پیتارہے گا۔جس نے لوہ کے کسی ہتھیار کے ساتھ خود کئی کی تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس ہتھیار کو اپنے بیٹ میں گھونیتا رہے ہے، (۱)

ایک اور حدیث میں ہے کہ''جس نے جس چیز کے ساتھ خودکثی کی ،ای چیز کے ساتھ اسے قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا''۔ (۲)

### ایک مسلمان کوموت سے گھبرا نانہیں جاہے

جس طرح موت کی تمنایا خود کشی درست نبیس ای طرح به بات بھی ٹھیک نبیس کدانسان موت سے گھبرا کر اس سے فرار کا سوچنے گئے، بلکہ جب موت کا وقت آجائے تو جرأت سے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اور ایک مومن کو تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ موت کے بعد وہ دنیا کے قید خانہ سے نکل کر ابدی راحتوں والی زندگی کی طرف جارہا ہے۔ اسی لیے موت کو مومن کے لیے ایک تخذ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورمی التی سے کہ رسول اللہ من تیجا نے فرمایا:

١ بخداري، كتباب البطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه، ح٧٧٨ د. مسلم، كتاب الايمان،
 باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه، ح١٠٩ د.

۲\_ مسلم، ایضا، ح ۱۹۰۰

((تُحَفَّهُ الْمُؤمِنِ الْمَوْثُ))<sup>(۱)</sup>

''موت تومومن مخص کے لیے ایک تحذیہ۔''

ای طرح حضرت ابوقادہ دی النہ ہے مروی ایک روایت میں ہے کدر سول اللہ می تیم کے قریب ہے ایک جنازہ گزرا۔ آپ می گیم نے فرمایا، آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام حاصل کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول! آرام پانے والا اور جس سے آرام حاصل کیا گیا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ می گیم نے فرمایا:

((اَلْعَبُدُ الْسُمُومِنُ يَسُتَرِيُهُ مِنَ نَصَبِ الدُّنَيَا وَاَذَاهَا اِلَى رَحْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْعَبُدُ الْفَاجِرُيَسُتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُ))<sup>(٢)</sup>

''مومن آ دمی دنیا کی تھکا وٹوں اور اُؤ توں سے چھٹکارہ حاصل کر کے الله کی رحمت میں آ رام پاتا ہے اور فاجروفاس آ دمی سے لوگ، آبادیاں، درخت اور حیوانات بھی آ رام یاتے ہیں''۔

#### موت کی سختی

بعض لوگوں کو چلتے پھرتے اور بغیر کسی مرض کے موت آجاتی ہے اور یوں انہیں موت کی تحقیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بیا تشنائی صورتیں ہوتی ہیں ،گر عام حالات میں ایسانہیں ہوتا ، بلکہ اکثر و بیشتر لوگوں کوموت کی تحقیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔قرآن مجید میں بھی موت کی تحقیوں کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیا ہے:

﴿ وَجَآهُ تَ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ [سورة ق: ١٩]

"موت کی تختی حق لے کرآن کینچی، یمی ہے جس سے توبد کیا پھر تا تھا"۔

موت کی خیتوں کے بارے میں جابر وہ اللہ است مروی روایت میں ہے کہ آنخضرت مراتیم نے فرمایا: (رکا تَمَنَّوُا الْمَوَّتُ فَانَ مَوْلَ الْمُطَلِّعِ شَدِيُد) (ال

۱ - الترغيب والترهيب، - ۱۲۲ - محمع الزوائد، ج٢، ص ٢٠٠ المام يتى قرمات بين كداس كراوى ثقة بين، محم علامه الباقي كزويك بيضعيف بودكي في المحمد المحامد الصغير، - ٢٤٠٤ -

٢٠ - بخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت. - ٢٥١٢ ـ مسلم، المعنائز، ماجاء في مستريع ...، - ١٩٥٠ ـ

٢ - الترعيب والترهيب، ح ٤٩٣١ ـ احمد، ج٣٠ ص ٣٣٢ ـ محمع الزوائد، ج٠١ ، ص ٢٠٣ ، حسمه الهيتمنَّ .

''موت کی تمنامت کرو کیونکہ جان کن کی تکلیف بڑی تخت ہے۔''

یہاں میہ بات بھی واضح رہے کہ خود آنخضرت مراتیل کو بھی اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا ،جیسا کہ حضرت عائشہ وٹی شینا سے روایت ہے کہ

(( صَاتَ السَّبِيُّ مِثَلِثَةً وَالَّـهُ لَبَيْسَ حَاقِسَتِي وَذَاقِسَتِي فَلَا أَكُرَهُ شِدَّةَ الْمَوُتِ لِآحَدِ اَبَدًا بَعُدَ النَّبِيِّ مِثَلِثِهِ ) (١)

"نی کریم من میلیم کی وفات ہوئی تو آپ میری بنسلی اور تھوڑی کے درمیان (سرر کھے ہوئے) تھے۔ آپ من میلیم (کی موت کی تنی و کیھنے) کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی موت کی شدت کو برانہیں سمجھتی"۔

ای طرح حفزت انس بن ما لک وفاقی سے روایت ہے کہ جب رسول الله مؤیید کوموت کی تکلیف شروع موئی تو حضرت فاطمہ وفی آفیونے کہا کہ بائے میرے والدکی تکلیف! بین کررسول الله مؤید مؤید فرایا: فرمایا:

(﴿ لَا كَسُرُبَ عَلَى آبِيُكَ بَعُدَ الْيَوْمِ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ آبِيُكَ مَا لَيُسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ آحَدًا الْـ مُوَافَاةُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ))(٢)

''آج کے بعد تمہارے والدکوکوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں وفات کے وقت الی تکلیف پیٹی ہے جوقیامت تک کی کونہیں پہنچ گی'۔

## شہید کوئل کے وقت مرف چیونی کے کا شخے کے برابر تکلیف ہوتی ہے

شہادت کی موت کئی لحاظ سے ظیم ترین موت ہے۔ بظاہر تو انسان کاجسم چیر پھاڑ کا شکار ہوتا ہے مگراسے تکلیف اس سے زیادہ نہیں ہوتی جتنی ایک چیونٹی کے کاشنے سے ہوتی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رخالیّت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مرکھیلے نے فرمایا:

(( مَا يَجِدُ الشَّهِينُدُ مِنُ مَسَّ الْقَتُلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ آخَدُكُمُ مَسَّ الْقَرُصَةِ))

١\_ بخارى، كتاب المفازى، باب مرض النبي نَنْ الله و فاته، ح ٢٤٤٦ .

٢\_ ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته و دفنه، -١٦٢٩ السلسلة الصحيحة، -١٧٣٨ .

"فہیر وقل کے وقت صرف اتن تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں ہے کسی کو چیونی کے کافنے سے ہوتی ہے"۔
"(۱)

#### ا جا كك ين كى موت مومن كے ليے رحت اور كافر كے ليے زحت ہے

کی مومن کواگرموت کی تختیوں کا سامنا کے بغیرا جا تک موت آجائے تو بیاس کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ موت کے لیے گویا تیار ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ موت کے لیے گویا تیار ہی رہتا ہے، جب کہ فاسق و فاجر کے لیے بیا کی طرح ہے آزمائش ہے، اس لیے کہ اس تو بہی ضرورت ہوتی ہے گر اس کی مہلت نہیں مل پاتی۔ چنا نچہ حضرت عبید اللہ بن خالد رہی تھیں ہے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مراکی ہے ارشاد فرمایا:

(( مَوْتُ الْفَجُأَةِ آخُذَهُ آسَفٍ))

''اچا تک پن کی موت اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے ایک پکڑ (سز ۱) ہوتی ہے''۔ دوسری روایت میں ہے: معرور ملائز مراقبہ میں تاقام کا سے میٹر کر گئی ہیں اور سے (۲)

(( مَوُتُ الْفَجُأَةِ رَاحَةً لَلْمُؤْمِنِ وَاَخُذَةُ اَسَفٍ لِلْفاجِرِ ))<sup>(٣)</sup>

"ا چا تک پن کی موت گنهگا رفحض کے لیے اللہ کی نارافعگی کی وجہ سے ایک پکڑ (سزا) ہوتی ہے جب کہ مومن کے لیے پر حت ہے ،۔

#### برى موت سے پناہ مانكن حاسب

حضرت ابواليسر مِنى لَمُنَّة بَدَدوايت بَ كَهَ تَحْضرت مَنَّيَّ إِلَى مُوت سے بِچاوَکی) يددعا ما تَكَتَّ شَخَة (( اَكَ لَهُ مَّ إِنَّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالتَّرَكَى، وَالْهَدْمِ وَالْغَمَّ وَالْحَرِيْقِ وَالْغَرَقِ وَاَعُودُ بِكَ اَنُ يُتَحَبَّطَنِىَ الشَّيْطانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَنُ الْقَتَلَ فِي سَبِيُلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُودُ بِكَ وَ اَنُ اَمُوتَ لَدِيْعًا)) (ا)

١ ترمـذى، كتباب فيضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل المرابط، ١٦٦٨ اين ماجه، كتاب الجهاد، باب
 فضل الشهادة في سبيل الله، ١٠٠٠ - ٢٨٠

٢\_ ابوداؤد، كتاب الحنائز، باب في موت الفحأة، ح ٢١١٠ صححه الالباني ـ

٣- ﴿ ضعيف الحامع، ح ٥٨٩٦ السنن الكبري، للبيهقي، ج٣، ص٧٧٨ ضعفه الالباني ـ

<sup>1 -</sup> نسائي، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من التردي والهدم ، - ٥٥٣٤ -

''اے اللہ! میں بڑھاپے کی عمر میں مرنے اور بلندی سے گر کر مرنے سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔ اور کسی چیز کے بوجھ تیے دب کر آنے والی موت اور غم سے آنے والی موت سے بھی تیری پناہ مانگنا ہوں۔ نیز آگ میں جل کر مرنے اور پانی میں ڈوب کر مرنے سے بھی تیری پناہ مانگنا ہوں۔ نیز مرتے وقت شیطان کے کسی جملے سے بناہ مانگنا ہوں۔ اور تیری راہ میں (جہاد کرتے وقت ) پشت دکھا کر مرنے شیطان کے کسی جملی سے بناہ مانگنا ہوں۔ اور تیری راہ میں (جہاد کرتے وقت ) پشت دکھا کر مرنے سے بناہ مانگنا ہوں'۔

## زندگی اورموت کی بہتری کے لیے ایک مسنون دعا

حضرت ابو ہرری و من التي بيان كرتے بي كدرول الله مؤليم بيد عاما نكاكرتے تھے:

(( اَللَّهُمَّ اَصَلِحُ لِى دِيْنِى الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ امْرِى وَاَصْلِحُ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيْهَا مَعَاشِى وَاَصُلِحُ لِى آخِرَتِى الَّتِى الِيُهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَىٰ مِنْ كُلِّ ضَرًّ)(١)

''یااللہ!میرے دین کی اصلاح فرما، جومیرے انجام کا محافظ ہے۔میری دنیا کی اصلاح فرماجس میں میر ارزق ہے۔میری آخرت کی اصلاح فرماجہاں مجھے (مرنے کے بعد) جانا ہے۔ اورمیری زندگی کو میرے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا اورمیری موت کو ہر برائی سے بچنے کے لیے باعث براحت بنا'۔۔

.....☆.....

١ مسلم، كتاب الذكرو الدعاء، باب في الادعية، ح ، ٢٧٢ ـ

#### فصل۲

## حسنِ خاتمه كى علامات

کسی شخص کے قطعی طور پرجنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ایک انسان نہیں کرسکتا، اور نہ ہی کسی انسان کو اس بات کا مجاز بنایا گیا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں ایسا فیصلہ کرے، تاہم نبی کریم مؤلیقیم کی احادیث میں بعض ایسی علامتوں اور قر ائن کا ذکر ملتا ہے جس سے بعض لوگوں کے خاتمہ بالخیر یا خاتمہ بالشر کے بارے میں ظاہری حد تک کچھاشارہ ہوتا ہے۔ آئندہ سطور میں ہم ایسی ہی چندعلامتوں کا ذکر کررہے ہیں جوایک مومن کے حسن خاتمہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

#### ا)....الله كراسة من شهيد مونا

شہادت کی موت پانا ہوی سعادت اورخوثی نصیبی کی بات ہے۔قر آن مجید میں شہیدوں کی نصیلت اس طرح بیان کی گئی ہے:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتًا بَلُ آحَيَا يُعِنَدُ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمُ اللهِ وَيَسْتَبَشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمُ مِنْ خَلْفِهِمُ اَلَّا خَوْتَ عَلَيْهِمُ وَلَا اللهُ مِنْ فَضُلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِنَعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضُلِ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيئُ اَجَرَ الْمُومِنِيْنَ ﴾ [سورة آل عمران: ١٦٩ تا ١٧١]

''جولوگ الله کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ؛ ان کو ہر گزمردہ نہ مجھو بلکہ دہ زندہ ہیں ، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں ۔ الله تعالی نے ای فضل جو آئیں دے رکھا ہے ، اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیال منار ہے ہیں ان لوگوں کی بابت جواب تک ان سے نہیں ملے ، ان کے پیچھے ہیں ، یول کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ممکنین ہوں گے ۔ وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعت اور فضل ہے ، اس سے بھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو بر بازمیں کرتا''۔

شہید کے قرض کے علاوہ ہاتی سبجی گناہ اللہ تعالی معاف فرمادیتے ہیں جیسا کہ حضرت ابوقیارہ ہو گاتھ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ سرکھیٹیس (وعظ کے لیے) کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ ((إِنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيْمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْآعَمَالِ))

حفرت داشد بن سعد دخالتُّن سے دوایت ہے کہ نی کریم مکالیم کے کی صحابی نے ان سے بیان کیا کہ (( إِنَّ رَجُلًا قَسَالَ یَارَسُولَ اللّٰهِ! مَا بَالُ الْمُوْمِنِیْنَ یُفَتَنُونَ فِی قُبُوْدِ هِمُ اِلَّا الشَّهِیُدَ، قَالَ: کَفٰی بِبَادِقَةِ السُّیُوْفِ عَلٰی رَأْسِهِ فِتُنَدِّ) <sup>(۲)</sup>

''ایک آ دی نے عرض کیااے اللہ کے رسول! تمام مسلمانوں کو قبر میں آ زمایا جاتا ہے لیکن شہید کو کیوں نہیں آ زمایا جاتا؟ تو آپ مرکاتیم نے فرمایا: شہید کے لیے تو (راو جہاد میں) سر پرچیکتی ہوئی تلواروں کی آ زمائش ہی کانی ہے''۔

#### ٢)....بغيرشهيد موئے شهادت كورجه تك بنجنا

ایک شہیدتو وہ ہے جومیدان جہاد میں شہادت کی موت مرتا ہے، اس کے اجر اور خاتمہ بالایمان کی تو قو کی علامت ہی اس کا شہید ہونا ہے، جب کہ اس کے علاوہ کچھلوگ اور ہیں جو کسی بیاری یا آفت کی وجہ سے مرتے ہیں مگر اجر کے لحاظ ہے ان کی موت کو بھی شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ ان کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے، اس لیے بیان کے خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ اس میں درج ذیل قتم کے لوگ شامل ہیں:

حضرت جابر بن عليك و فالتي سعروايت ب كه بي كريم م كاليكم في ارشاد فرمايا: "الله كراسة من

<sup>1 . .</sup> مسلم ، كتاب الامارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه الا الدين، - ١٨٨٥ .

١. نسائى، كتاب الحنائز، باب الشهيد، -٢٠٥٥.

شہید ہونے والے کے علاوہ بھی سات شہید ہیں:

ا۔طاعون کے مرض سے مرنے والا۔

۲۔ ڈوب کرمرنے والا۔

س\_فالج ہےمرنے والا۔

س بیٹ کے مرض سے مرنے والا۔

۵\_جل كرمرنے والا\_

٧ كى چىز كے ينچ دب كرمرنے والا۔

ك\_ني كوجنم دية موئ مرنے والى"-(١)

ایک روایت میں ہے کہ نی کریم سکھانے فرمایا:

" فی بی کے مرض سے مرنے والا بھی شہید ہے"۔ (۲)

((مَنُ قُتِلَ فِيْ سَبِيُلِ اللَّهِ فَهُوَشَهِيُدٌ، وَمُنْ مَاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَشَهِيُدٌ....))

''جوالله کرانے میں قبل کر دیا گیا، وہ شہید ہے اور جوالله کے رائے میں طبعی موت مرگیا، وہ بھی شہیدے'' (۲)

اس طرح احادیث میں کچھاورلوگوں کے بارے میں بھی پیفسیلت بیان ہوئی ہے مثلا اپنی جان، مال،

۱۱ یا ۱۰ این ماحد، ح ۲۸۰۳ احکام ۱۱ یا ۱۰ یا ۱۱ یا ۱۱ یا ۱۱ یا ۱۱ یا ۱۲ یا ۲۸۰۳ احکام ۱۳۵۰ احکام الجنائز، ص ۱۶، ۵۰ یا ۱۲ یا ۲۸۰۳ الجنائز، ص ۱۹ یا ۲۸۰۳ الجنائز، ص ۱۹ یا ۲۸۰۳ یا ۲۸۰۳ الجنائز، ص ۱۹ یا ۲۸۰۳ یا ۱۸۰۳ یا ۲۸۰۳ یا ۱۸۰۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸۰۳ یا ۱۸۰۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸ یا ۱۸ یا ۱۸۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸۳ یا ۱۸ ی

٢\_ احكام الجنائز، ص٥٥\_

٣ - مسلم، كتاب الامارة، باب بيان الشهداء، ح١٩١٥ ـ ابن ماحة، ح٢٨٠٤ احمد. ح١٠٧٦ ـ

دین اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والے کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ نیز صدق دل سے شہادت کی دعا کرنے والے کو جی اس درجہ کی بشارت دی گئی ہے۔

## ٣)....كى بمى نيك عمل يرموت آنا

حضرت حذيفه رمى التي المعالية عصروى بكرسول الله مل الله على الماية

((مَنُ قَالَ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهِ اِبْتِغَاءَ وَجُهِ الله خُتِمَ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنُ صَامَ يَوُمُا ابْتِغَاءَ وَجُهِ الله خُتِمَ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابْتَغَاءَ وَجُهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَادَ خَلَ الْجَنَّةَ) (١) خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) وَمَنُ تَصَدُّقَ بِصَدَقَةِ ابْتَغَاءَ وَجُهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَادَ خَلَ الْجَنَّةَ ) (١) ( 'جَمِ فَخْصَ نِ اللهٰ كَارضا كَ مَا اللهٰ الله الله الله الله الله الله على من الله كان والله به كان الله كان عالم كان فاطركوني جَرْصدق كى بجراى وقت موت من واض موكاد اورجس نه الله كان فاطركوني جَرْصدق كى بجراى وقت الله كان وجنت من واضل موكان و الله كان الله كان خاطركوني جرّضدق كى بجراى وقت الله كان وقت الله كان وقد بنت من واضل موكان و الله الله كان خاطركوني جرّضدق كى بجراى وقت الله كان وقد بنت من واضل موكان و الله كان والله كان خاطركوني جرّضد كان بي الله كان و الله كان و الله كان خاطركوني جرّضد كان بي الله كان و الله كان خاطركوني جرّضد كان و الله كان و ا

#### م) .....راه جهاديس پېره دية بويموت آتا

حضرت فضاله بن عبيد وفي تنزيبان كرت ين كدرسول الله ما ينا فرمايا:

((كُـلُّ مَبِّتٍ يُستُحْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنَعَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتَنَهَ الْقَبْرِ)(٢)

''مرنے والے محف کے مل کا تو اب ختم کردیا جاتا ہے سوائے اس کے جواللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہوئے میں ہے ہوں ہے ا ہوئے مرے۔اس کے مل کا جراسے تاقیامت ملتار بتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ ربتا ہے''۔

#### ۵) ..... جعد كى رات ياجعه ك دن من موت آنا

حفرت عبدالله بن عمر و دوالتي سے روایت ہے کہ رسول الله مؤلیم نے فرمایا: (( مَا مِنُ مُسُلِم بَمُونُ بَوُمَ الْجُمُعَةِ أَوُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِيتَنَةَ الْقَبُرِ))('') ''جومسلمان جعہ کے دن یا جعہ کی رات کوفوت ہوگا ،الله تعالی اسے قبر کے فتنے سے بچالیں گے''۔

۱ ۔ احمد، ج٥ص ٣٩١ ـ فتح الباري، ج٦ص ٤٣ ـ احكام الحنائز، ص٥٥ ـ

١ \_ ترمذي، فضائل الحهاد، باب ماجاء في فضل من مات مرابطا، - ١٦٢١ ـ السلسلة الصحيحة، - ١١٤٠ ـ

<sup>1</sup>\_ ترمذي، كتاب الحنائر، باب ماجاء فيمن يموت يوم الحمعة، ح٧٤ الحكام الحنائز، ص٠٥.

#### ٢).....وفات كووتت كلمه يرصن كي توفيق ملنا

حضرت معاذ و التي سے مروى ہے كدرسول الله م كالي نے فرمايا:

((مَنُ كَانَ آخِرُكَلامِهِ لَاالِهُ الْااللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ))<sup>(١)</sup>

"جس كا آخرى كلام" لا الدالا الله" موكا، وه جنت ميس جائ كا"\_

اس کیے قریب الموت فخص کو کلمہ کی تلقین کرنی جا ہے، جیسا کہ حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ وہی اُٹیز، ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مرکیم نے فرمایا:

(( لَقَّنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلٰهَ الَّا اللهِ))(٢)

''اینے مرنے والے کولا الله الا الله کی تلقین کیا کرو''۔

کیکن سے یا در ہے کہ کلمہ کی توفیق بھی اسے ہی ملتی ہے جس نے باقی زندگی مجموعی طور پرنیکی اوراطاعت خداوندی میں گزاری ہو۔

### 2).....وفات كے وقت بيشاني ير بسينه مودار مونا

حضرت بريده رض تنزير سے روايت بے كرسول الله مرتبيم فرمايا:

(( ٱلْمُوُمِنُ يَمُوَتُ بِعَرَقِ الْجَبِيُنِ))<sup>(١)</sup>

''مومن کوموت کے وقت پیشانی پر بسیننمودار ہوتا ہے۔''

#### ۸)..... جس کی نیکی کی لوگ گوا ہی ویں

حسن خاتمہ کی ایک علامت سے کہ لوگ ایسے مخص کی وفات پراچھے کلمات کا اظہار کرتے ہیں، جبیا کہ حضرت انس رہی اللہ علامت سے کہ ''ایک مرتبہ نبی مرکی ہے باس سے ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس میت کی تعریف کی ۔ بین کرآپ مرکی ہے تین مرتبہ فرمایا: ((وَجَبَتُ)) 'واجب ہوگئ'۔ پھرایک اور جنازہ گزراتو لوگوں نے اس میت کی برائی بیان کی، تو نبی کریم مرکی ہے تھر تین مرتبہ فرمایا: ((وَجَبَتُ)) 'واجب ہوگئ'۔ حضرت عمر من اللہ: کو وضاحت طلب کرنے پرآپ مرکی ہے سے خرمایا:

١ ـ ابوداؤد، كتاب الحنائز، باب في التلقين، ٦٠١١٦ احمد، ج٥ص٢٣٣ ـ حاكم، ج١ص١٥٦.

١ . مسلم، كتاب الحنائز، باب تلقين الموتى لااله الا الله، ١٦٦٠ .

٣\_ - ترمذي، الجنائز، باب ماجاء ان المومن يموت بعرق الحبين، ٩٨٢ - نسائي، ٩٢٩ ١ ـ س ماحه، ٣٠ و ١٤ ٠ ـ

((مَنُ ٱلْنَيْتُمُ عَلَيْهِ جَيْرًا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّهُ، وَمَنُ ٱلْنَيْتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ))(() ''جس میت کیتم لوگوں نے تعریف کی،اس کے لیے جنت واجب ہوگئی اور جس کیتم نے برائی بیان کی،اس کے لیےآ گواجب ہوگئ'۔

کویالوگوں کا کسی کے تق میں گواہی دینا اس کے حسن خاتمہ کا ایک قوی قرید ہے۔ ای طرح ابوالا سود
ہیان کرتے ہیں کہ میں مدید منورہ گیا۔ ان دنوں وہاں ایک بیاری پھیلی ہوئی تھی۔ میں حضرت عمر بین تیزین کے
پاس بینیا ہوا تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا۔ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے قو حضرت عمر بین تیزین نے
فر مایا کہ واجب ہوگئی۔ پھرای اثنا ایک اور جنازہ گزرا تو لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے، اس مرتبہ بھی
عمر بین تیزین فر مایا کہ واجب ہوگئی۔ پھر تیسر اجنازہ گزرا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے، چنا نچہ حضرت
عمر بین قربی فر مایا کہ واجب ہوگئی۔ لارابوالا سود بیان کرتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا، اے امیر الموشین!
کیا چیز واجب ہوگئی؟ تو آپ نے فر مایا کہ میں نے اس وقت وہی کہا بیجو رسول اللہ میں بینے فر مایا تھا کہ
مز دے عرض کیا کہ انجھائی پرچار مسلمان محف گواہی دے دیں، اللہ اس جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم
داخل کر دے گا۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر دومسلمان گواہی دین؟ آپ میں گیلیم نے فر مایا کہ اس پرجی اللہ
داخل کر دے گا۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر دومسلمان گواہی دین؟ آپ میں گھیم نے فر مایا کہ اس پرجی اللہ
اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر ہم نے بینیں پوچھا کہ اگر ایک مسلمان گواہی دے تو کیا پھر بھی اللہ
اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر ہم نے بینیں پوچھا کہ اگر ایک مسلمان گواہی دے تو کیا پھر بھی اللہ
اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر ہم نے بینیں پوچھا کہ اگر ایک مسلمان گواہی دے تو کیا پھر بھی اللہ
اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر ہم نے بینیں پوچھا کہ اگر ایک مسلمان گواہی دے تو کیا پھر بھی اللہ
اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر ہم نے بینیں پوچھا کہ اگر ایک مسلمان گواہی دے تو کیا پھر بھی اللہ

اس روایت میں بھی ای چیز کا بیان ہے کہ نیک لوگوں کا کسی کے تن میں گوا بی دینااس کے خاتمہ بالخیریا خاتمہ بالشرکی ایک واضح علامت ہے۔ چنانچ بعض روایات میں ہے کدرسول الله من پیلم نے فرمایا: ((اَنْتُهُم شُهَدَاتُهُ اللّٰهِ فِی الْاَرْض))

"ا في مومنواتم زمين من الله تعالى كواه مو"-

١ . مسلم، كتباب المحتائز، باب فيمن يثنى عليه خيرا وشرا من الموتى، ٣٠٠ - ٩٤٩ ـ نسائى، ٣٩٢٩ ـ حاكم، ج١٩٠٠ مسلم،

٢\_ بخارى، كتاب المعنائز، باب ثناء الناس على العيت، ح ١٣٦٨ ـ ترمذى، ح ٩ ٩٠١ ـ نسائى، ح ١٩٣٤ ـ

٣\_ ترمذي، كتاب الحنائز، باب ماحاء في الثناء الحسن على الميت، ٣٨٠ ١١٠ احمد، ٣٣ص ١٧٩.

#### فصل ١١

# برى موت كے اسباب اور بچاؤكى تدابير

جس طرح بعض لوگوں کی موت بڑی اچھی اور مثالی ہوتی ہے اور قر ائن وعلامات بتارہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ یک کوت بہت برے طریقے سے اللہ کے ہاں یہ نیک لوگوں کی فہرست میں شامل تھا، ای طرح بعض لوگوں کی موت بہت برے طریقے سے ہوتی ہے اور باقی لوگوں کے لیے عبرت کی مثال بن جاتی ہے۔ آئندہ سطور میں ہم ای پہلو پر اختصار سے ہات کی ہیں اور ان سے بچاؤ کی تد ابیر کیا بات کریں گے کہ بری موت کیوں آتی ہے؟ اس کے اسباب ووجو ہات کیا ہیں اور ان سے بچاؤ کی تد ابیر کیا ہیں؟

#### ا۔انمان ہے محرومی

بری موت کی پہلی وجدایمان کی دولت ہے جو ہوگ ہے۔ جو لوگ کا فریا منافق ہوتے ہیں، ان کی موت اذبیت ناک اور عبرت ناک ہوتی ہے۔ ای طرح ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجانے والوں کا بھی انجام اس دنیا میں اچھانہیں ہوتا۔ کویا پیتنوں تم کے لوگ ایسے ہیں جن کی موت ہمیشہ بری ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہوا و دنیا میں اسلمہ میں چندمثالیں بھی لمتی ہیں، مثلاً فرعون کے بارے میں قرآن مجید بتا تا ہے کہ وہ اتنا بڑا سرکش کا فرتھا کہ اپنے آپ کورب کہلاتا تھا، اور انجام بیہ ہوا کہ بحیرہ قلزم میں اپنے لشکروں سمیت غرقاب کردیا گیا۔ ای طرح اس کے معتمد لیڈروں میں ایک قارون تا می خص تھا، جے اللہ تعالی نے بہناہ خزانے عطا کرد کھے تھے، گر سرکش کی حالت ہی میں اسے موت آئی اور ایسی بری موت کہ اپنے مال ومتاع میں بیت زندہ ذمین میں دھنسا دیا گیا۔ ای طرح بامان ، نمرود، ابوجہل وغیرہ جیسے کا فروسرکش لوگوں کا انجام سمیت زندہ ذمین میں دھنسا دیا گیا۔ ای طرح بامان ، نمرود، ابوجہل وغیرہ جیسے کا فروسرکش لوگوں کا انجام میں بہت براہوا۔

جو خص طاہری طور پراپنے آپ کومسلمان ثابت کرے اور باطنی طور پر بے ایمان ہو، اسے منافق کہاجا تا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنُ تَجِدَ لَهُمُ نَصِيْرًا ﴾ [سورة النساء: ١٤٥]

'' بے شک منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں رکھے جا کیں گے، نامکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار یائے''۔

نی کریم مؤلیم ہے دور میں عبداللہ بن أبی منافقوں کالیڈر تھا، نفاق ہی کی حالت میں اسے موت آئی اور بعض لوگوں کے اصرار پر نبی کریم مؤلیم ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور بخشش کی دعا مانگی مگر اس کی بخشش نہ ہوئی۔ کیونکہ اللہ کے اور نفاق پر مرنے والوں کے لیے بخشش کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔

ای طرح اسلام آبول کرنے کے بعد مرتد ہوجانے والے کا انجام بھی بہت براہوتا ہے۔ ان مرتدین بی جمیں گئی ایسے بد بخت ملتے ہیں جنہوں نے نبی کریم کی زیارت کی ، گھر مرتد ہو گئے۔ ان میں ایک نام عبداللہ بین جش کا ہے۔ ای طرح آیک اور آ دمی جوعیسائی تھا، گھر سلمان ہوا، اور اس نے سورہ بھر واورہ آل بین بحث کا ہے۔ ای طرح آلیک اور آ دمی جوعیسائی تھا، گھر سلمان ہوا، اور اس نے سورہ بھر آیا اور بیہ کہ مران پڑھ کی اور نبی کریم مرائیلا ہے لیے (وقی کی) کتابت کرنے لگا، کین بعد میں مرتد ہوگیا اور بیہ کہ شروع ہوگیا کہ دوجہ ہوگیا اور بیہ کہ اللہ کے تعم سے جب اے موت آئی تو عیسائیوں نے اے وفا دیا۔ شبح ہوئی تو (لوگوں نے دیکھا کہ) نوعیسائیوں نے اسے قبر کھود کر باہر نکال پھینکا ہوگا۔ چنا نچ عیسائیوں نے کہا بی محمد مرائیلا اور اس کے ساتھیوں کا کام الگتا ہے، اس لیے کہ بیان کا دین چھوڈ کر آیا ہے لبندا انہوں نے بی اسے قبر کھود کر باہر نکال پھینکا ہوگا۔ چنا نچ عیسائیوں نے بھر بی کہا کہ بی محمد مرائیلا اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ وہ ان کے دین ہے ہوگی تو دیکھا گیا کہ اس کے جونکہ وہ کا کہ ہے ہوگی تو دیکھا گیا اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ وہ مرائیل بھینکا ہے۔ اب (تیسری ان کے دین ہے ہماگ کر آیا ہے لبندا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال بھینکی ہے۔ اب (تیسری مرتبہ) انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال بھینکی ہے۔ اب (تیسری مرتبہ) انہوں نے اس کے لیے قبر کھود کر کاش باہر نکال بھینکی ہے۔ اب (تیسری مرتبہ) انہوں نے اس کے لیے قبر کھود کر کاش باہر نکال بھینکا ہے، اب انہیں بھین ہوگیا کہ یہ سلمانوں کا کام نہیں ہے (بلکہ اللہ کی کہ دیسے میں انہوں نے اس کے لیا کہ بیسائیوں نے اس کی الاش ایسے بی چھوڈ دی' ۔ (۱)

٢ ميح عقيد سے محروى

اً راسلام لانے کے بعد بھی کوئی شخص صحیح اسلامی عقیدہ جو قرآن مجید ادر صحیح احادیث میں موجود ہے،

١ . بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ٢٦١٧-

افتیار نہ کر سکے، بلکہ اسلام کے نام پرجو کفر وشرک اور بدعات وخرافات کی آمیزش ہو چکی ہے، اس میں کپھنس کررہ جائے تو بیر بردی بدنی بدختی کی بات ہے۔ اور ظاہر ہے ایے لوگوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ایمان سے محروم رہنے والوں کا ہوگا اور روز قیامت بھی ان لوگوں کو اپنے کیے ہوئے عملوں کا کوئی بدلہ اور اجز نہیں ملے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلُ مَلُ نُنَبُّكُمُ بِالْآخُسَرِيْنَ آعَمَالًا الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّنْيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ اللَّهُ عَلَى الْحَيْوةِ اللَّنْيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ فَي الْحَيْوةِ اللَّهُ فَي الْحَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْحَيْدُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فِي الْحَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْحَيْدُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُم أَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

'' کہدد بیجے کداگر (تم کہوتو) میں تہمیں بتاؤں کہ باعتبارا عمال سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ ای گمان میں رہے کہ وہ بہت اجھے کام کررہے ہیں''۔

#### ٣ ـ موت سے لا بروائی

جولوگ موت سے لا پروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عام طور پران کی موت گناہ اور برے کام میں آتی ہے اور ان کے برعس جولوگ ہمیشہ موت کو یا در کھتے ہیں ان کی موت عام طور پر نیکی کے کسی کام ہی میں آتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ موت کو یا در کھنے والاصرف موت ہی کو یا دنہیں رکھتا بلکہ موت کے بعد قبر، محشر، حساب کتاب اور جنت یا جہنم بھی کچھاس کے چیش نظر ہوتا ہے، اس لیے وہ ان اخروی مراحل میں کامیا بی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خیر و بھلائی اور تو بدوانا بت کواپئی زندگی میں ترجیح دیتا ہے اور اس کا صلہ سیلنا ہے کہ خیر ہی کسی اسے سعادت کی موت ملتی ہے۔

#### ہ ۔موت کے وقت شیطان کاحملہ

زندگی مجرشیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں معروف رہتا ہے اور موت کے وقت بیکوششیں بردھ جاتی ہیں، اس لیے کدا ہے بھی معلوم ہے کہ بیاب انسان کو گمراہ کرنے کا آخری موقع ہے، چنانچہ وہ اس موقع ہے مطرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو وسوے دلاتا ہے، اگر کوئی تو بہ کررہا ہوتو اس کی تو بہ میں رکاوٹ ڈالٹا ہے، کسی کو اسلام کے علاوہ کسی اور ند بہب پر مرنے کی رغبت دلاتا ہے، کسی کو مال ودولت اور لواحقین کی آٹر میں راہ راست سے بٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں اہل علم نے گئی

واقعات کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔

ایا ہی کسی کتاب میں ایک عالم کا واقعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ شیطان اس کی موت کے وقت اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مبارک ہو کہ تہارے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مبارک ہو کہ تہارے علم نے تہیں مبارک ہو کہ تہارے علم نے تہیں مجارات ہو کہ تہارے علم نے تہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جھے بچایا ہے۔ اس پر شیطان کہنے لگا کہ میں نے اب آخری وارکیا تھا کرتم پھر نے گئے۔ اپنے فضل سے جھے بچایا ہے۔ اس پر شیطان کہنے لگا کہ میں نے اب آخری وارکیا تھا کرتم پھر نے گئے۔

#### ۵ - گنا ہوں براصرار اور گناہ کی حالت میں موت

گناہ گارآ دی عام طور پرگناہ ہی کی حالت میں مرتا ہے، ایک چوراور ڈاکو عام طور پر ڈاکہ ڈالتے ہی مارا جاتا ہے۔ یہی صورت حال باتی گناہوں کی بھی ہے۔ اوراس کے مقابلہ میں نیک آ دی عام طور پر نیک ہی کی حالت میں مرتا ہے۔ اسے یوں تجھیے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہادت کی موت مرتا ہے، جبکہ دوسرا ڈاکہ ڈالتے پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، بظاہر تو دونوں قبل ہوئے گر دنیا میں شہادت کی موت پانے والا دوسروں کی دعا دَل کو پالیتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی خوش بخت قرار پاتا ہے جب کہ ڈاکے کی حالت میں مارے جانے والے پرلوگ بھی لعن طعن کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی وہ ایک مجرم کی حیثیت سے پہنچتا

.....☆.....

### فصلهم

### موت كاسفر

الله تعالی زندگی ۱۰ موت کا مالک ہے، اور الله ہی کے عم سے انسان کوموت آتی ہے۔ جب الله تعالی کسی انسان کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اپنے فرشتے ' ملک الموت' (یعنی وہ فرشتہ جے الله تعالی نے روح قبض کرنے پر مامور فرمار کھا ہے ) اور اس کے ساتھ معاون دیگر فرشتوں کو علم دیتے ہیں اور بیفرشتے اس انسان کے پاس جا کراس کی روت تھینج لیتے ہیں۔

ملک الموت کے بارے قرآن مجید میں اس طرح تذکرہ کیا گیا ہے:

﴿ قُلُ يَتَوَفَّكُمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمُ ﴾ [سورة السجده: ١١]

''(اے نی) آپ کہدد بیجے کہ تمہاری روعیں وہ موت کا فرشۃ قبض کرتا ہے جوتم پر مقرر کیا گیا ہے'۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذی روح کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کی ہے اور بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تبغیر روح کا کا مصرف ملک الموت علائلاً اکیلا ہی نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ کئی

ا یات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم روح کا کام صرف ملک الموت علی تعلق کیا ہی ہیں۔ اور فرشتے بھی اس ذمہ داری پر مقرر ہوتے ہیں سبیدا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمُواَلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ وَيُرُسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ اَحَدَّكُمُ الْمَوْثُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَمُعْمَ لَا يُعَرِّطُونَ ﴾ [سورة الانعام: ٦١]

''اوروہی اپنے بندول پر غالب و برتر ہے اورتم پر نگہداشت رکھنے والے (فرشتے ) بھیجا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کوموت آپنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے ) اس کی روح قبض کر لیتے میں اوروہ ذراکوتا بی نہیں کرتے''۔

انسان کی روح نکالنے والے فرشتے دوطرح کے ہوتے ہیں؛ ایک وہ جواہل ایمان کی روح بڑے آ رام سے نکالتے ہیں اور ایک وہ جو کا فروں کی روح بڑی تختی سے نکالتے ہیں۔سور ، ٹاز عات میں ان وونوں طرح کے فرشتوں کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیاہے:

﴿ وَالنَّزِعْتِ غَرُمًا وَالنَّشِطْتِ نَشُطًا ﴾ [سورة النازعات: ٢٠١]

'' و ب كرختى سے (روح ) كينچنے والوں كاتتم إگره كھول كر چيشرادينے والوں كاتتم!''۔

گرہ کھول کرچھڑا دینے کی وضاحت حدیث میں اس طرح کی گئی ہے کہ جیسے مشکیزے کا منہ کھولا جائے تو اس میں موجود پانی بڑی آ سانی کے ساتھ اس سے نکل کر بہد پڑتا ہے جب کہ تختی ہے روح کھینچنے کی وضاحت احادیث میں اس طرح کی گئی ہے کہ جیسے ململ کا کپڑا کا نئے دار جھاڑی پر ڈالا جائے اور کا نئے جب اس میں پیوست ہو جا کیں تو اسے ایک طرف سے پکڑ کر اس زور سے کھینچا جائے کہ کپڑے کے جب اس میں پیوست ہو جا کیں تو اسے ایک طرف سے پکڑ کر اس زور سے کھینچا جائے کہ کپڑے کے جب تاس میں بعض روایات میں ہے کہ گناہ گار آ دمی کی روح فرشتے اس طرح تختی سے نکالے ہیں جسے گوشت والی نوک دارت تخ بھی اُون سے نکالی جائے۔

### مومن اور کا فرفخص کی موت کا منظر

موت کے وقت ایک طرف موت کی تختیاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف انسان اس بات ہے ہے خائف ہوتا ہے کہ نہ جانے مرنے کے بعد اس سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ ایک نیک صالح اور باعمل مؤمن شخص ہوتا ہے کہ اند تعالی کی طرف سے بیزمی کی جاتی ہے کہ اسے کم از کم یہ بشارت دے دی جاتی ہے کہ اس کی آخرت محفوظ اور بہتر ہے اور اس کا رب اس سے راضی ہے۔ یہ بشارت فرشتوں کے ذریعے دی جاتی ہے اور اس موقع پر آنے والے فرشتوں کے چرے سفید، خوبصورت اور روش ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں اور ان کی طرف سے دی جانے والی بشارت کی طرف قر آن مجید ہیں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے :

﴿إِنَّ الَّذِيُنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاثِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَآبُشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُم تُوعَلُونَ نَحُنُ اَوْلِيَاؤُ كُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِى اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّنُ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ ﴾

واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے (یہ کہتے ہوئے) آتے ہیں کہتم پھر بھی اندیشہ اورغم نہ کرو (بلکہ) اس جنت کی بشارت من لوجس کا تم وعدہ دیئے ہو۔ تمہاری زندگی میں بھی ہم تمہارے دفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو پھرتم مانگو، سب تمہارے لیے (جنت میں موجود) ہے۔ ففور رحیم کی طرف سے بیہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے'۔ اسورة فصلت: ۳۲۲۳ ۲۰

جب کہ کا فراور فاسق و فاجرلوگوں کے ساتھ الیی نرمی تو دور کی بات، الٹائختی سے کام لیا جاتا ہے، چنانچہ رشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَاَدْبَارَهُمُ ﴾ [سورة محمد: ٢٧] "پس ان كى يسى (درگت) بوگى جب كفرشتے ان كى روح قبض كرتے بوئ ان كے چرول اور ان كى كمرول برياريں كئے"۔

ملک الموت ملالتلا اور ان کے ساتھی فرشتے اہل ایمان اور کفار کی جان کیسے نکالتے ہیں ،اس کی وضاحت درج ذیل احادیث سے بخولی ہوتی ہے:

ا).....حضرت براء بن عازب مخالفیهٔ فر ماتے ہیں کہ

'' ہم ایک انصاری کے جنازے میں رسول اللہ مکالیم کے ہمراہ نگلے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو انجھی لحد تیار نبیس تھی۔ چنانچ رسول الله ما بیل قبلہ روہور) بیٹھ کے اور ہم بھی آپ ما بیلے کے ارد کرد (خاموش ہوکراس طرح) بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ مُرکیکی کے دست مبارک میں ایک چیری تھی جس ہے آپ زمین کریدر ہے تھے۔ آپ نے سراٹھا کروویا تین مرتبہ فرمایا: 'اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر كي بناه ما تكو! " كجرفر مايا: " جب مون بنده اس دنيا سے رخصت ہوكر آخرت كی طرف جار ما ہوتا ہو آ ان سے اس کے یاس فرشتے آتے ہیں،ایسے روثن چرے والے گویا کدان کے چرے سورج ہیں ۔ان کے پاس جنت ہے لا یا ہوا کفن اور جنت ہی کی خوشبو ہوتی ہے۔وہ حدِ نگاہ تک آ کر بیٹھ جاتے بن \_آخر میں مَلک الموت تشریف لاتے بن ادراس کے سرکے پاس بیٹھ کرفر ماتے ہیں: 'اے یا کیزہ روح! (ایک روایت میں ہے:اے مطمئن روح!) اینے پر وردگار کی مغفرت وعنایہ: کی طرف چل'۔ پھروہ روح اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے نیکتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت ملِلسُّلُا اے لے لیتے میں اور آ کھ جھیکنے سے پہلے دوسر فرشتے ان سے وصول کر لیتے میں ، پھراسے جنت سے لائے ہوئے کفن اورخوشبومیں رکھ لیتے ہیں۔اس سے دنیا کی بہترین خوشبو کے لیکے اٹھتے ہیں۔ پھر جب فرشتے اسے لے کراویر جاتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، وہ دریافت کرتے ہیں کہ رہ کس کی اتنی اچھی روح ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ' بیصاحب فلاں بن فلاں میں'' .... یعنی وہ مرنے والے کے اس خوبصورت ترین نام سے اسے یاد کرتے ہیں جس سے وہ دنیا میں

پکاراجا تا تھا .....ای طرح وہ فرشتے اسے لے کرآ سانِ دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھروہ اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو دروازہ کھول دیاجا تاہے۔ پھرا گلے آسان تک اس آسان کے مقرب ترین فرشتے اسے الوداع کہدکرآتے ہیں۔ بہی معاملہ ساتویں آسان تک چلتا ہے۔ اس موقع پراللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ ''میرے بندے کا نامہ اعمال بلند پایدلوگوں کے دفتر میں لکھ دوادراس کی روح کو زمین میں اس کے جسم میں واپس کردو۔''

(پھر قبریس) اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، وہ اسے بیٹ کا کہتے ہیں، پھر دونوں اس سے اس طرح سوال پوچھتے ہیں : مَن دَبُک؟ ( تیرارب کون ہے؟) وہ جواب دیتا ہے: دَبُنی اللّه (میرارب اللہ ہو وہ سوال کرتے ہیں: مَادِینُنگ ؟ ( تیرادین کیا ہے؟) وہ جواب دیتا ہے: دِبُنی الْاِسُلامُ (میرادین اسلام ہے) وہ سوال کرتے ہیں: جوآ دی تبہاری طرف مبعوث کیا گیااس کے بارے میں تبہارا کیا خیال اسلام ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: هُوَ دَسُولُ اللّه (وہ الله کے رسول مُن اللّه اور میں فرشتے سوال کرتے ہیں: تیری معلومات کیا ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے: میں اللّه کی کتاب پڑھ کرایمان لایا، اور میں نے اس کی تصدیق کی معلومات کیا ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے: میں اللّه کی کتاب پڑھ کرایمان لایا، اور میں نے اس کی تصدیق کی جنانچہ ایک منادی کرنے والا آسان سے اعلان کرتا ہے: ''اس بندے نے کی کہا، اس کا ٹھ کا نہ جنت میں بناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک ورواز کھول دو۔'' چنانچہ جنت کی ہوا کیں اورخوشبواس کے پاس آنے لگتی ہے، اس کی قبر حدِ نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔

آپ مل الله نظر مایا: "اور اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے ،جس کے کپڑے بھی خوب مورت ہوتے ہیں اورخوشبوبھی عمدہ ہوتی ہے۔ وہ آ کرکہتا ہے: کجھے خوش کن خبر کی بشارت دیتا ہوں، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنا نچہ وہ بھی جوابا کہتا ہے: الله تعالی تہمیں بھی خوش وخرم رکھے، تم کون ہو؟ تمہارا چبرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لاسکتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے: میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ وہ جنت کی نعتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے: اے رب قیامت جلد برپاکردے، اے رب قیامت جلد برپاکردے، اے رب قیامت جلد برپاکردے، تاکہ میں اینے اہل وعیال تک پہنی سکوں۔

اور جب کافراس دنیاے رخصت اور سفر آخرت کی تیاری میں ہوتا ہے تو آسان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، جن کے چبرے سیاہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس جنی ٹاٹ ہوتے ہیں۔ حد نگاہ تک اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں۔ آخر میں ملک الموت عظائماً کا تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرکے پاس بیٹھ کر کہتے

﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ آبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُّخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْجِيَاطِ ﴾ ''ان کے لیے آسان کے دروازے ہرگزنہ کھولے جائیں گے ،ادران کا جنت میں جانا اتناہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرتا''۔[سورۃ الاعراف: ۴٠] پھراللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں: "اس کانامہ اعمال قیدخانے کے دفتر میں لکھ دو، جو کہ سب سے ٹجلی زمین میں ہے"۔ چنانچہ بہت بری طرح اس کی روح کوآسان سے نیچے پھینک دیاجاتا ہے۔ پھررسول الله مک تیج نے پہلاوت فرمایا: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمًا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴾ ''اورجوکوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویاوہ آسان ہے گر گیا۔اب یا تواسے پرندے اچک لیں گے یا ہوااس کوائے) جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جا کیں گے۔' [سورۃ الحج: ۳۱] پھراس کی روح واپس کردی جاتی ہے۔ (قبر میں )اس کے پاس دو (سخت مزاج ) فرشتے آتے ہیں جو اے (جھنجوڑ کر) بھادیے ہیں اوراس سے سوال کرتے ہیں :من دبک ؟ (تیرارب کون ہے؟)وہ جواب میں انتائی پریشانی سے کہتا ہے: لاادری (مجھ معلوم نہیں) چروہ یو چھتے ہیں:مسادیت ؟ (تیرادین کیاہے؟)وہ پھر پریشانی کے ساتھ کہتا ہے: کااَدُدِی یعنی مجھے خبرنہیں۔پھروہ پوچھتے ہیں کہ جوآ دی تبہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھااس کے بارے میں تبہاری کیارائے ہے؟ تووہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے: مجھے تو خبرنہیں۔ آسان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ بیچھوٹا ہے، اس کا بستر آ گ کا بنادو۔ چنانجیاس کے پاس جہنم کی گرمی اور لُو آتی ہے۔اس کی قبراس حد تک منگ ہوجاتی بے کداس کی پسلیاں باہم وہنس جاتی ہیں چراس کے پاس بدنماچرے کا آدمی ظاہر ہوتا ہے،جس کے

''جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفیدر لیٹی کفن لے کرآتے ہیں اور مرنے والے (کی روح) سے کہتے ہیں :اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبوا وراپنے رب کی طرف اس حال میں (اس جسم سے) نکلو کہتم اپنے رب سے راضی ہوا ور تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ چنا نچہ وہ روح تکلی ہے اور اس سے بہترین کستور کی جیسی خوشبوآر ہی ہوتی ہے، یہاں تک کے فرشتے ایک دوسر سے لے کراس کی خوشبو سو تکھتے ہیں اور جب آسان کے درواز سے پر پہنچتے ہیں تو آسان کے فرشتے آپی میں کہتے ہیں، یہاس تک کہ وخرشتے آپی میں کہتے ہیں، یہاس کی خوشبو (والی روح) ہے جوز مین سے تمہار سے پاس آرہی ہے۔ جب یہ فرشتے اس میں کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فرشتے اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی معین جگہ (جبح تر آن میں ایک جگہ عِسلَیْنِ کہا گیا اور بعض علاء کے بقول یہ جگہ سات آسانوں کے اوپر ہے) میں لے آتے ہیں۔ جب وہ روح یہاں پہنچتی ہو تو (پہلے بقول یہ جگہ سات آسانوں کے اوپر ہے) میں لے آتے ہیں۔ جب وہ روح یہاں پہنچتی ہو تو (پہلے بوجوٹ روحوں کو این زیادہ خوشی ہوتی ہے جشنی تم میں سے کی کو اپنے گشدہ بھائی کے واپس ملنے پر موسکتی ہے، چنا نچ بعض روحوں کو آتی زیادہ خوشی ہوتی ہے جشنی تم میں سے کی کو اپنے گشدہ بھائی کے واپس ملنے پر موسکتی ہو کتی ہے، چنا نچ بعض روحوں کو آتی ذیادہ خوشی ہوتی ہے جسنی تم میں ہی کی کو اپنے گشدہ بھائی کے واپس ملنے ہی ہو کتی ہے، چنا نچ بعض روحوں کو آتی کے اور جوڑ دو، تا کہ یہ آرام کرلے کیونکہ یہ دنیا کے مصائب میں مبتلا رہا ہی کہ وہ روح جواب دیتی ہے : کیا اس کی روح (حس کے بارے میں بہلی کے اور استانے کے بعد ) وہ روح جواب دیتی ہے : کیا اس کی روح (حس کے بارے میں بہلی

( پھرني كريم سكي نے فرمايا ) كافرآ دى كے ياس عذاب كفرشتے آتے بين اور كہتے بين اے

ر دعیں بوچھتی ہیں)تمہارے ہائ نہیں آئی، وہ آ دمی تو فوت ہو چکا ہے، چنانجے اس پروہ کہتے ہیں کہ وہ

ا ی ماں ماور (یعنی جہنم) میں لے جایا گیاہے۔

۱ - السست درك، للحاكم، كتاب الإيمان، ج١، ص ٣٨٠٢ - ثير ديكهي : مسند احمد، ج٤، ص ٢٨٨، ٢٨٨، ٢٨٨، ٢٨٨، ٢٩٥

ناراض اور مغضوب روح! نکل اللہ کے عذاب اوراس کی ناراضی کی طرف، چنانچہ کا فرکی روح جب جسم کے نگلتی ہے تواس ہے اس طرح بد ہو آتی ہے جس طرح کی مردار ہے آتی ہے۔ فرشتے اسے لئے کر زمین کے درواز نے کی طرف آتے ہیں تو (اس درواز نے کے محافظ) فرشتے کہتے ہیں کس قدرگندی ہو ہے! جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے درواز نے کرواز نے بہت ہیں تواس زمین کے درواز سے کے محافظ فرشتے بھی ایسا ہی کہتے ہیں، حتی کہ عذاب کے فرشتے (جواس بد بخت کی روح نکال کر لار ہے ہوتے ہیں) اسے کفار کی روحوں کی معین جگد (جمعی میں ایک جگہ سِتحیین کہا گیا ہے اور بعض ملاء کے بقول یہ جگہ سات زمینوں کے نیچ ہے) میں لے آتے ہیں'۔ (()

٣).....حضرت ابو ہر برہ رضافتہ بیان کرتے ہیں کہ

''جب مون آدی کی روح نگل ہے تو دوفر شتے اسے لے کر آسان کی طرف جاتے ہیں۔۔۔ (راوی صدیث) حماد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یہ وہن تھا ہے ۔۔۔ آت مان والے فرشتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یہ وہن تھا تھا۔ کہتے ہیں '' یہ کوئی پاکیز وروح ہے جوز مین کی طرف آسان والے فرشتے (اس روح کی خوشبوسونگھر) کہتے ہیں '' یہ کوئی پاکیز وروح ہے جوز مین کی طرف سے آئی ہے،اللہ تھے پر رحمت کرے اور اس جم پر بھی جسے تونے آباد کر رکھا تھا'۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو اللہ تعالی کی کم اسے بیاں کے جا واور سے جا واور سے اللہ تعالی کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں کہ اسے (علیین میں) لے جا واور قیامت قائم ہونے تک وہی رکھو۔

اور جب كافرى روح نكلتى ہے تو--- حماد (رادي حديث) كہتے ہيں كه حضرت ابو ہريره رمي التي: نے كافرى روح كى بد بواوراس پر (فرشتوں كى) لعنت كا بھى ذكر كيا---، آسان كے فرشتے كہتے ہيں: 'بيكوئى ناپاك روح ہے جوز بين كی طرف ہے ) حكم ہوتا ہے كہا ہے دہجين ميں ) لے جاؤاور قيامت قائم ہونے تك و بين ركھو۔

حفرت ابو ہریرہ وٹی اللہ فیز استے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مولیدہ نے کا فرکی روح کی بد بوکا ذکر فرمایا تھا تو بد بوکی نفرت سے اپنی چا درکا دامن اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا تھا۔ (ابو ہریرہ وٹی لیٹن نے اپنی چا درکا دامن اپنی ناک پر رکھتے ہوئے یہ بات بیان کی )''۔ (۲)

المستدرك للحاكم، كتاب الحنائز، باب حال قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر.
 مسلم، كتاب الحنة، باب مقعد الميت من الحنة والنار عليه، ٢٨٧٢.

٣- حفرت ابو بريره وفالتي سيروايت بكالله كرسول ما يميم في ارشا وفرمايا:

"جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتو فرشتے ہیں۔ "اے پاکن ہوت روح قبض کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو گروہ ہم میں تھی ، تو تعریف کے لائل ہے، تجھے اللہ کی رحمت اور نعتوں ہے خوش ہوجانا چاہیے، تیرار بہتھ ہے راضی ہے۔ فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایمانی کہتے رہتے ہیں تی کداس کی روح اس کے جسم سے نکل آتی ہے، پھر فرشتے اس روح کو لے کر آسان کی طرف چڑھتے ہیں تو آسان کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں اور بو چھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے: اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں اور بو چھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے: (روح لے کر آنے والے) فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلال آتی ہے والی خوش آئد ید ہے، یہ پہلے بھی پاکیزہ آدی ہو تو ہے اس کے لیے خوش آئد ید ہے، یہ پہلے بھی پاکیزہ جسم میں تھی۔ (اے پاکیزہ روح! آسان کے دروازے ہے) خوشی خوشی داخل ہو جا۔ تیرے لیے خوش خوشی رائس کی دروازے ہے۔ اس کی فعتوں کی اور اس بات کی کہ تیرار بیٹھ سے ناراض نہیں ہے۔ اس طرح ہر آسان کے دروازے ہے۔ گر رتے ہوئے اسے مسلسل یہی خوشخریاں دی جاتی ہیں حتی کہ وہ وح اس آسان تک جاتی ہیں جتی کہ وہ اسے مسلسل کی خوشخریاں دی جاتی ہیں حتی کہ وہ حالی ہے۔

اوراگرمرنے والا کوئی برا آ دی ہوتو (روح نکالنے والے) فرشتے اس سے کہتے ہیں: اس خبیث روح! (اس جم سے) نکل آ ، بے شک تو خبیث جم میں تھی، اب ذلیل ہوکراس سے نکل، اور خوشخری اس سے تیرے لیے کھولتے ہوئے پانی کی، پیپ کی اور اس طرح کے بعض دوسر سے عذابوں کی ۔ اس مسلسل یہی کہا جاتا ہے جتی کہ اس کی روح نکل آتی ہے، پھر وہ فرشتے اسے لے کر آسان کی طرف جاتے ہیں تو آسان کا دروازہ اس کے لیے کھولانہیں جاتا۔ (آسان کے فرشتوں کی طرف سے) پوچھا جاتا ہے: 'یون ہے؟' ۔ جواب ملتا ہے: 'یوفل گفس ہے' ۔ تو آسان کے فرشتے کہتے ہیں: اس خبیث روح کے لیے جوخبیث جم میں تھی، کوئی خوش آ مدید نہیں ہے۔ اسے ذلیل ورسوا کر کے واپس بھیج دو۔ چنانچہ آسان کے دروازے ایس خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور اسے نیچولا یا جاتا ہے، پھر قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اسے نیچولا یا جاتا ہے، پھر قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے، ۔ (۱)

.....☆.....

<sup>1</sup>\_ ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، ٣٢٦٢\_ صحيح الحامع الصغير، ٣٢، ٩١٩ \_

#### باب۲

## انسان اورقبر

# ا \_ قبراور برزخی زندگی

#### قبركياہ؟

## برزخی زندگی

انسان کی ایک زندگی تو وہ ہے جو وہ شعور کی حالت اور ارادہ واختیار کی قوت کے ساتھ وہ اس دنیا میں گزارتا ہے۔ بیایک محدود زندگی ہے اور اسے دنیوی زندگی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ایک زندگی وہ ہے جو قیامت قائم ہونے کے بعد شروع ہوگئی اور بھی ختم نہ ہوگی۔ اسے اخروی زندگی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں طرح کی زندگی موان کے درمیان ایک اور زندگی بھی ہے گر وہ ان دونوں سے بہت مختلف ہے اور اسے ہی برزخی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے اور اسے برزخ اس لیے کہا جاتا ہے برزخی زندگی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان حاکل رکاوٹ کو کہتے ہیں اور چونکہ بیزندگی دنیوی زندگی اور اخروی زندگی کے درمیان ہوتی ہے، اس لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں برزخ کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے:

﴿ وَمِنِ وَرَآلِهِمُ بَرُزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ [سورة المؤمنون: ١٠٠]

"اوران کے پس پشت وایک جاب ہے،ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک"۔

یادر ہے کہ موت کا یہ مطلب نہیں کہ اب انسان ہمیشہ کے لیے نتم ہوگیا ہے بلکہ موت کا مطلب سے کہ وہ د نیوی زندگی سے نکل کر برزخی زندگی میں داخل ہوگیا ہے اور جب قیامت کے روز تمام الکے پچھلے انسانوں کو حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گاتو اُخروی زندگی شروع ہوجائے گی۔

آوریہ بھی معلوم ہوا کہ اس د نیوی زندگی سے نگلنے کا واحد راستہ موت ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا اس دنیا سے وہ تعلق ختم ہوجاتا ہے جوا سے زندگی میں حاصل تھا یعنی اسے پچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے چھچے اس کے ورثا اور لوا حقین کس حال میں ہیں، اس کے دوست احباب کیے ہیں، دنیا میں کیا پچھ ہور ہا ہے، دغیرہ وغیرہ ۔ اور نہ ہی وہ زندہ افراد میں سے کی کواپنے بارے میں پچھ بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہے۔ اور نہ ہی مرنے والے کی روح کو اس طرح کا کوئی اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں جا کرجس سے چاہے ملاقات کرلے۔

جس طرح فوت ہونے والا فحض د نیوی زندگی سے بے خبر اور اتعلق ہو جاتا ہے، ای طرح زندہ افراد
میں ہے بھی کوئی فخض مرنے والے کے بارے میں کھنہیں جانتا کہ وہ کس صال میں ہے اور اس کے ساتھ
کیاسلوک کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ وہ موت کے بعد والی زندگی کے بارے
میں مجھے جان سکے، سوائے انبیاء ورسل کے جنہیں اللہ تعالی حسب بنشا وجی کے ذریعے جب بھی مجھ بتانا
علی جو بتا دیا کرتے تھے، جیسا کہ عذاب قبر سے متعلقہ احادیث کے حمن میں آپ پڑھیں گے کہ نی
کریم کر ہے کہ تھے موقعوں پر وجی کے ذریعے معلوم ہوگیا کہ مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یا ایک اور
ذریعہ خواب ہے مگرخواب بھی سے اور جھوٹے ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے ہرخواب پر اعتبار نہیں کیا جا
سکتا۔ علاوہ ازیں خواب کا آنا انسان کے اپ بس کی بات نہیں ہے۔ (مزیر تفصیل کے لیے ہماری دوسری
سکتا۔ علاوہ ازیں خواب کا آنا نان کے اپ بس کی بات نہیں ہے۔ (مزیر تفصیل کے لیے ہماری دوسری

### برزخي زندكي ميس روح اوربدن كاتعلق

موت کے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکال لی جاتی ہے، پھر بعد میں جب بی قبر میں پنچتا ہے، تو اللہ کے حکم سے روح پھر اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے اور اس سے ایمانیات سے متعلقہ بنیادی سوال پوچھے جاتے ہیں۔اگروہ کامیاب ہوجائے تو اس کے لیے اس کی قبر کشادہ کردی جاتی اور اس میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔اورا ہے کی طرح کی کوئی پریشانی اور تکلیف کا سامنا نہیں ہوتا۔ جب کہ کافروفا جرفخص کے لیے جہنم کی طرف سے اس کی قبر میں کھڑکی کھولی جاتی اور قبر تنگ کر کے اسے طرح طرح کی سزادی جاتی ہے۔

بیمزاانسان کے بدن کودی جاتی ہے یااس کی روح کو؟اس سلسلہ میں قرآن وحدیث میں دوٹوک انداز میں پیمز بین بتایا گیا بعض دلائل (نصوص) ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیمز اکا سلسلہ انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے ، جب کہ بعض نصوص ہے اس کے برعکس سیمجھ آتا ہے کہ بیسلسلہ بدن کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔اس لیے اہل علم نے تینوں طرح کی بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔اس لیے اہل علم نے تینوں طرح کی آراء کا اظہار کیا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ذکورہ بالا آراء میں سے رائح رائے کون تی ہے، تو اس سلسلہ میں اہل سنت کے جمہور علاء کے زد کے تیسری رائے رائح ہے جبیا کہ ابن الی العزمنی نے عقید آ طعاویہ کی شرح میں تکھا ہے:

((وكذلك عذاب القبر يكون للنفس و البدن جميعا باتفاى اهل السنة والجماعة )) "الل النة والجماعة كنز ديك ال بات يرا تفاق بك كه عذاب قبر كاتعلق روح اورجهم دونو ل كرماته موتاب " ـ (ص ۷۸)

تاہم دوسری آ راءی موجودگی کے باوجوداس بات میں شکنیس ہونا جا ہے کہ اصل مقصوداس انسان کو سزادینا ہے جودنیا ہیں گناہ اور جرائم کا مرتکب رہااور سزا کا مستحق تھہرا، اور اب قبر میں ہے۔ اور بیاللند تعالیٰ کے لیے محمضکل نہیں کہ یہ مقصداس انسان کی روح کوسزادے کر پوراکر لیس یابدن کے ذریعے یاروح اور بدان دونوں کے ذریعے۔

### مرنے کے بعدروح کہاں جاتی ہے؟

مرنے کے بعدانسان کی روح کاتعلق دنیا ہے خم ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن بیروح کہاں جاتی ہے؟ اس سلسلہ میں قرآن وصدیث میں کوئی ایک متعین جگہ نہیں بتائی گئی بلکہ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کی رومیں مختلف جگہ پر جمع کی جاتی ہیں، تا ہم ان کی کیفیت اور حقیقت ہم سے مادرار کھی گئی ہے۔ مزیر تفصیل کے لیے شرح عقیدہ طحادید کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔

#### قبرى مولنا كيان اورتار يكيان

حضرت عثمان دخالت خی بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آندووں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے کہا گیا کہ جنت اور جہنم کاذکر کیا جاتا ہے تو آپ اس طرح نہیں روتے جس طرح قبر کی بادسے روتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ مرکتیم کارشاد ہے:

(﴿ إِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَامِنُهُ فَمَا بَعُدَهُ آيَسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ وَإِنَّ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ وَالْقَبْرُ اقْطُعُ مِنْهُ) (١) بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ وَالْقَبْرُ اقْطُعُ مِنْهُ) (١) مَن قَبْرَ خَرْت كَلَا اللهِ يَتَلِيْجُ : مَا رَابَتُ مَن الرَّونَ فَضَ اللهِ عِن كامياب بوكيا تواس في الرَّكُونَ فض الله على كامياب بوكيا تواس كي بعدوالي كها أن كي بعدوالي كها أن الله مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

نی کریم مرکیم مرکیم مرکیم کی دور میں رات کے وقت ایک عورت فوت ہوئی تو صحابہ نے اللہ کے رسول مرکیم کی ارے اطلاع و یے بغیر کہ کہیں آپ تنگ نہ ہوں، اے وفن کر دیا۔ جب آپ مرکیم کی اس عورت کے بارے میں بوچھا در آپ کو اس کا مجرا بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، وہاں جا کر آپ نے اس کی غماز جناز ویڑھی اور فر مایا:

(( إِنَّ هَانِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَ قَ طَلَمَةٌ عَلَى اَلْمَلِهَا، وَإِنَّ اللَّهُ مُثَوَّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمُ) '' يقِري لوگوں پرتاريك اندهروں كى طرح ہيں،اورالله تعالى ان پرميرى نماز جنازه كى وجه سے انہيں منورفر مادیتے ہیں''۔ (۲)

۱۔ تسرمندی، کتساب السزهند، بساب مساجداء فنی فظاعة القبر، ۲۳۰۸ ابن مساحة، ۲۲۷۷ و حاکم، جاکم، جاکم، به ۲۳۰ و اس دیث کوانام حاکم نے میچ کہا ہے اورانام و بی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ نیز علام الها فی نے بھی اس کی سند کوشن قراد دیا ہے، ویکھیے: صحیح المحامع الصغیر، ۲۰ س ۸۰۔

٢ بخاري ومسلم، بحواله، كتاب الحنائز، للالبائر، ص٨٧ .

اور دیگر روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ م کیلیم قبر میں نور کیے جانے کی دعامجی کیا کرتے تھے مثلاً ایک محالی کے جنازے میں آپ مرکیلیم نے بید عاما تلی:

(﴿ اَلسَّلُهُ مَّ اخْفِرُ لِآبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهُدِيِّيْنَ ، وَاخُلُفُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِيُنَ ، وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ، وَافْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ )) (١)

''یا اللہ! ابوسلمہ کو بخش دے، اس کا درجہ ہدایت یا فتہ لوگوں میں کر دے، اس کے لواحقین میں تو اس کا جانشین بن جا۔ یارب العالمین! ہمیں اور اسے بخش دے اور اس کی قبر کوکشادہ کردے، اور اس کے لیے اسے مورکردے''۔

یماں میہ بات بھی پیش نظررہے کہ انسان کی نئیاں اس کی قبر میں نور اور حساب کتاب میں آسانی کا ذریعہ ثابت ہوں گی اور اسے عذاب قبر سے بچائیں گی، جیسا کہ آگے' قبر میں نیک اعمال کام آئیں گے' کے تحت حدیث مذکورہے۔

#### قبركادبانا

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر ہرانسان کو دباتی ہے۔ حتی کہ ایک صحابی رسول جناب سعد بن معافر وٹائٹرنے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب انہیں دفنایا گیا تو ان کی قبر نے انہیں بھی دبالیا۔ انہی محابی کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم مرکیم ہم کا اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم مرکیم ہم کا اس کے بیں کہ

(( هذَا الَّذِئ تَحَرُّكَ لَهُ الْعَرُشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ اَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبُعُونَ الْفًا مِنَ الْمَلَافِكَةِ لَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرَّجَ عَنُهُ))(٢)

'' بیسعد رہی تخف ایسا شخص ہے جس (کی وفات) پر اللہ کاعرش بل گیا اور جس کے لیے آسانوں کے دروازے کھل مجھے اور جس کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوئے، اے بھی قبرنے ایک مرتبہ دبایا، پھرچھوڑ دیا''۔

١٠ مسلم، كتاب الحنائز، باب في اغماض الميت والدعاء له اذاحضر، - ٢٠٥ ابوداؤد، كتاب الحنائز، باب تغيض الميت، -١٨٧٥.

١٠ - نسالي، كتاب الحنائز، باب ضمة القبر وضغطته، ١٧٠٥٠ .

((إنَّ لِلْقَبُرِ ضَغُطَةً لَّوُ كَانَ آحَدُ نَاجِيًا مُنْهَا نَجَا سَعُدُ بُنُ مَعَاذٍ)) (١)

''ب شک قبرایک مرتبد باتی ب، اگر کس نے اس سے پختا ہوتا تو سعد بن معاذ بن التی مردر بچت''۔

بعض الل علم کی رائے ہے ہے کہ قبر مرف گناہ گاروں کو دباتی ہے اور حضرت سعد کو قبر نے صرف اس لیے

دبایا تھا کہ ایک مرتبہ پیشا ب کی چھینٹوں سے بچنے ہیں ان سے کوئی ہے اصلیا طی بوگئی تھی۔ بعض الل علم کے

بقول قبر ہرایک کو دباتی ہے، البتہ گناہ گاروں کو مزاد ہے کے لیے دباتی ہے اور نیک کاروں کو مجت سے دباتی

ہوتی ہے جس طرح کوئی چھوٹے بچے کو گود میں لے کر بیار سے دباتا ہے۔ اس بات کی تائید اس روایت سے بھی

ہوتی ہے جس طرح کوئی قبر کے دبانے سے نی سکتا تو یہ بحضرور نی جاتا''۔ (۲)

اب ظاہرے بے کا تو کوئی گناہ نبیں ہوتا۔

#### قبر مين سوال وجواب

قبر میں ایک انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے، اسے قبر سے باہر کے لوگ نہیں جان سکتے ، خواہ وہ قبر
ان کے سامنے کھی ہوئی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے قبر اور برزخ کی زندگی کے بارے میں ہم ازخود کوئی رائے
نہیں دے سکتے ، البتہ اس سلسلہ میں قرآن وسنت میں ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے، اسے ہم مانتے اور تسلیم
کرتے ہیں۔ قرآن وسنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں ہرانسان سے ایمان وعقیدہ سے متعلق
کچھ بنیا دی سوال کیے جاتے ہیں ، آئندہ سطور میں ہم اس سلسلہ میں مروی کچھی احادیث ذکر کرتے ہیں :

ا) سد حضرت انس بن مالک رفی آفٹو سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مرابھ بونجار (قبیلہ) کے ایک
کجور کے باغ میں گئے تو وہاں آپ نے ایک آواز تی جس سے آپ گھرا گئے اور پریشان ہو کر کہا:
یہاں کی لوگوں کی قبریں ہیں ؟ لوگوں نے کہا: بیدور جا بلیت میں مرنے والے پچھلوگوں کی قبریں ہیں۔
توآپ مرابھ نے فرمایا:

١\_ صحيح الحامع الصغير، ٢٠، ص ٢٣٦ ـ نيز ج٥، ص ٧١ ـ

۲۔ ایضاً، ج۰، ص۳۰۔

((تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنُ عَذَابِ النَّادِ (و الْقَبْرِ) وَمِنَ فِتَنَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّ

۲) .....ایک اور دوایت میں حضرت انس بن مالک و نافتی ہی ہے مروی ہے کہ بی اکرم من اللے ان خرمایا :

''جب انسان کوقیر میں دفتانے کے بعد اس کے اہل وعیال واپس پلٹے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ واز

من رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ

اس مخص ( یعنی اللہ کے رسول ) محمہ من اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ اگر مومن ہوگا تو کہا گا کہ

میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں .....اور اگر وہ کافر یا منافق ہوگا تو پھر

اس سے جب بیسوال کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہ گا کہ میں تو جانتا کہ بیس ، (بس ) میں تو و یسے ہی کہتا رہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہند تو نے جانے گی اور وہ کوشش کی اور نہ ہوگئی وہ ان کی رائے پر چلا۔ پھر لو ہے کے ہتھوڑ وں سے اس کی بٹائی کی جائے گی اور وہ چینیں مارے گا جوانسانوں اور جنات کے علاوہ گر دونواح کی ساری مخلوق تنی ہے'۔ (۲)

١- ابوداؤد. كتاب السنة، باب في المسئلة في القبروعذاب القبر، ٣٧٣٨ ـ السلسلة الصحيحة، ٣٤٤٠ ـ ١٣٤٤

٢ صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ماجاء في عذاب القبر، ح ١٣٧٤ م صحيح مسلم، كتاب الحنه، باب عرض مقعد الميت من الجنة ، ح ٢٨٧٠ .

٣) .....حفرت ابو مريره و فاقت صروى بكرني اكرم مل يكم فرمايا:

((إِذَا قَبُّرَ الْسَيِّتُ ، أَوُ قَسَالَ: اَحَدُّكُمُ، آثَاهُ مَلَكَانِ اَسُوَدَانِ اَرْرَقَانِ مُقَالُ لِآحَدِهِمَا الْمُنْكُرُ وَالْآخَرُ النَّكِيْرُ .....)

"جب میت دفنائی جاتی ہے(یا آپ نے فرمایا کہ جبتم میں سے کی ایک کی میت دفنائی جاتی ہے) تو اس کے پاس دوسیاہ رنگ کے، نیلی آ تکھوں والے دوفر شتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کومتکراور دوسرے کونکیر کہا جاتا ہے۔ وہ ہو چھتے ہیں: تم اس آ دی ( یعنی رسول اللہ مُؤیلاً) کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ جواب میں وی کے گاجود نیا میں کہتا تھا یعنی: اَشُهَدُ اَنَ لَا اِللهَ اِلَّا اللّٰهَ وَاَشُهدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ مر مراقیل الله کے بدے اور اس کے رسول ہیں)

فرشتے کہتے ہیں کہ میں یقین تھا کہ میں جواب دو گے۔ پھراس کی قبرستر ہاتھ لمبی چوڑی کردی جاتی ہے اور اسے منور بھی کردیا جاتا ہے پھراس سے کہا جاتا ہے کہ میں واپس جاکر اپنے گھر والوں کواطلاع کردوں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ (نہیں بلکہ تم) نئو یکی دلبن کی طرح سوجا وجے وہی اٹھا سکتا ہے جواس کا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے ۔ حتی کہ دوز قیامت اللہ تعالی اسے اس مقام (قیر) سے اٹھا کیں ہے۔

اگر قبر والا سنافق ہوتو (فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں) وہ کہتا ہے: ''جیسا میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے خال میں نے بھی ویسائی کہد یا (اس کے علاوہ اصل) حقیقت کا مجھے پچھا خمیں''۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ''جہیں معلوم تھا کہ تو بھی جواب دے گا''۔ چنا نچہ پھرز مین کو تھم دیا جا تا ہے کہ اسے دیا کر جھنچ دے ، تو زمین اسے اس قد رجھنچ ہے کہ اس کی پہلیاں آپس میں جنس جاتی ہیں۔ پھراسے قبر کر جھنچ دے ، تو زمین اسے اس قد رجھنچ ہے کہ اس کی پہلیاں آپس میں جنس جاتی ہیں۔ پھراسے قبر میں ستقل عذاب ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے اللہ تعالی قبر سے اپنے پاس (حساب کتاب کے میں انتحالی سے ) انتحالی سے ''

س) ....حضرت ابو ہر یرہ و بنالٹنے سے روایت ہے کہ بی اکرم مرکیلیم نے فرمایا: "مرد ے کو جب قبر میں دفن

١٠ حامه الترمذي، كتاب الحنائز، باب ماجاء في عذاب القبر، - ١٠٧١ -

کیا جاتا ہے تووہ دفتانے والوں کے (واپس لوٹنے وقت) جوتوں کی آ واز سنتا ہے۔اگروہ مومن ہوتو اے ( قبر میں ) کہا جاتا ہے: بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ جاتا ہےاوراہے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہےاور یو چھاجا تا ہے کہ وہخض جوتمہارے ہاں مبعوث ہوئے تھے،ان کے بارے میں تم کیا کہتے اور کیا **گواہی** دية مو؟ مومن آدى كبتاب: "مهرو، يهل مجهي نمازعمراداكر ليندور كونكداس دكهاياجا تابك سورج غروب ہونے والا ہے )۔فرشتے کہتے ہیں:''یقینا تو ( دنیامیں ) نماز پڑھتار ہاہے،ہم جو بات پوچھ رہے ہیں، اس کا ہمیں جواب دو، اور بتاؤ کہ جو خص تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے تھے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے اور کیا گوائی دیے ہو؟ موکن آ دی کہتا ہے: ''وہ حضرت محمد مرابق میں ، میں مواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول مرکیط ہیں اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تب اسے کہا جاتا ہے کہ اس عقیدے پرتو زندہ رہا، اس پرمرااور ان شاءاللہ اس پرتم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے ادراسے بتایا جاتا ہے کہ جنت میں پیہ تمہارامحل ہےاور یہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کررتھی ہیں۔ (بیسب کچھ جان کر) اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جہنم کے درواز وں میں ہے ایک دوراز ہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ بیتمہارا ٹھکا نہ ہوتا اگرتم اللہ کی نافر مانی کرتے ، چنانچہ (جہنم سے فی جانے کی وجہ سے )اس کی خوثی میں اور اضافہ ہوجاتا ہے۔ پھراس کی قبرستر ہاتھ کھول دی جاتی اور منور کر دی جاتی ہے۔اس کے جسم کو پہلے والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ( یعنی سلا دیا جاتا ) ہے،اور اس کی روح کو یا کیزہ اور خوشبودار بنادیا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پراڑتی

۵) ..... حضرت ابو ہریرہ دخالفندسے روایت ہے کہ نبی اکرم ملکیلیم نے ارشاد فرمایا: "جب میت قبر میں دفن کی جاتی ہے تو نیک آ دمی قبر میں بغیر کی خوف اور گھراہٹ کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے: "تو کون سے دین پرتھا؟" وہ کہتا ہے، میں اسلام پرتھا۔ پھراس سے پوچھا جاتا ہے: "وہ کون آ دمی تھا (جو تمہارے درمیان بھیجا گیا)؟" مومن جواب دیتا ہے: "وہ محمد مرکتیلم اللہ کے "وہ کون آ دمی تھا (جو تمہارے درمیان بھیجا گیا)؟" مومن جواب دیتا ہے: "وہ محمد مرکتیلم اللہ کے

١ الترغيب والترهيب، -٥٢٢٥ .

ر سول تھے، جواللہ کی طرف سے ہمارے ہاس معجزات لے کرآئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی''۔ پھر اس سے پوچیاجاتا ہے: '' کیا تونے اللہ کود یکھاہے؟''۔وہ کہتا ہے:''اللہ تعالی کو (ونیا کی زندگی میں) و کھنا تو کس کے لیے مکن نہیں'۔ پھراس کے لیے جہم کی طرف ایک سوراخ (دروازہ) کھولا جاتا ہے اوروه دیما ہے کہ آگ کا ایک حصد وسرے کو کھار ہاہے۔اسے بتایا جاتا ہے کہ اس آگ سے اللہ تعالی نے مہیں بھالیا ہے۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ (دروازہ) کھولا جاتا ہے اور مومن آ دی جنت کی بہاریں اور اس میں موجود تعتیں دیکھا ہے۔اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تہمار ااخروی ٹھکانا ہے، تم نے ایمان ک حالت برزندگی بسر کی اورای برمرے اورای بر(اس قبرے) ان شاء الله اتھائے جا دیے۔ جب كد كنهكارة دمى كوقير من بنها يا جاتا ہے تو وہ انتہائى كمبرايا موااورخوفز دہ موتاہے۔اسے پوچھاجاتا ہے کہ ' توکس مذہب پرتھا؟'' وہ کہتا ہے: ''میں نہیں جانتا''۔ پھراس سے یو چھا جاتا ہے کہ وہ کون آ دمی تھا؟ (جوتمہارے درمیان بھیجا گیا تھا)۔وہ کہتاہے: ' میں نے لوگوں کو جو پچھ کہتے ہوئے سا، وہی میں بھی کہتا تھا''۔(لینی صحیح جواب نہیں دے یائے گا) پھر جنت کی طرف ایک سوراخ ( دروازہ ) کھولا جا تا باورجب وہ جنت کی بہاروں اوراس میں موجود نعتول کود مکما ہے تواسے بتایا جاتا ہے کہ بدوہ جنت ہےجس سے اللہ تعالی نے تہیں محروم کردیا ہے۔ پھراس کے لیے جہم کی طرف آیک سوراخ (دروازہ) کھولا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آگ کا ایک حصد وسرے کو کھار باہے۔اسے بتایا جاتا ہے کہ بیتمبارا اخروی ٹھکانہ ہے۔تم (ایمان لانے کی بجائے) شک میں پڑے رہے اور شک کی حالت ہی میں مرے اورا گراللہ نے چاہا توشک ہی رخمہیں اٹھایا جائے گا'۔ (۱)

### نیک اعمال قبر میں کام آئیں مے

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ دنیوی زندگی میں انسان جو نیک اٹلا انجام دیتا ہے، وہ قبر میں اس کے کام آئیں گے اور اسے قبر کے فتنے اور عذاب سے بچائیں گے، مثلاً حضرت ابو ہریرہ دخی تین سے مروی ہے کہ نبی اکرم مرکزتین نے فر مایا:

''مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ فن کر کے واپس بلٹنے والوں کے جوتوں کی آ وازستنا ہے۔

١٠٠٠ ابن ما حد كتناب الزهد، باب ذكرالقبر والبلئ ٢٨٠٠ عدام يعيم كلَّتْ اس كَى سَمَرُ يَسْحِح قُرَّا الطيب.

اگرمرنے والامومن ہوتو نمازاس کے سرکے پاس، روزہ دائیں طرف، زکوۃ بائیں طرف اور دوسرے نکے اعمال مثلاً صدقہ وخیرات، لوگوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک وغیرہ پاؤں کی طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اس کے سرکی طرف سے (عذاب یا عذاب کا فرشتہ) آتا ہے تو نماز آگے سے (رکاوٹ بنج ہوئے) کہتی ہے کہ میری طرف سے راستہیں ہے۔ پھر جب دائیں طرف سے (عذاب یا عذاب کا فرشتہ) آتا ہے تو زکاۃ (اس کا دفاع کرتے ہوئے) کہتی ہے کہ میری طرف سے راستہیں ہے۔ پھر (عذاب یا عذاب کا فرشتہ) پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو دوسری نیکیاں لیعنی صدقہ وخیرات، صلدحی، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک وغیرہ (اس کا دفاع کرتے ہوئے) کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے راستہیں ہے۔ '۔ (۱)

### قبرون میں جسموں کی حالت

مرنے کے بعد انسانی جسم مٹی میں مٹی بن کرختم ہو جا تا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہر رہے و پخالتُمُن<sup>ہ</sup> بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مل پیلانے ارشا دفر مایا:

''ایک ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ انسان کا باقی ساراجسم ٹی میں ال کرمٹی ہو جاتا ہے اور قیامت کے روزاسی ہڈی سے انسان کی تخلیق ہوگی''۔(۲)

مرانبیاء کے جسموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمادیتے ہیں اور ان کے جسموں کومٹی نقصان نہیں پہنچاتی جیسیا کہ حضرت اُوس بن اُوس بن اُنٹی سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ من ہے ارشاد فرمایا:

''جعد کا دن سب دنوں سے اُفضل ہے، ای دن حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ای دن ان کی روح قبض کی گئی، ای دن صور پھونکا جائے گا، ای دن انضے کا حکم ہوگا۔ لبندا جعد کے دن جم پر بکٹر ت درود بھیجا کرو، تمہار اورود میر سے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے خرش کیا:'اے اللہ کے رسول! آپ کی ہڈیاں تو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا (راوی کہتا ہے کہ صحابہ نے اس طرح) کہا کہ آپ من ہیں گلے جم مبارک تو مٹی میں ل چکا ہوگا تو پھر ہمار اورود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ من اللہ جم مبارک تو مٹی میں ل چکا ہوگا تو پھر ہمار اورود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ من اللہ جم مبارک تو مٹی میں ل چکا ہوگا تو پھر ہمار اورود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ من اللہ جم مبارک تو مٹی میں ان جانبیاء کے جسم زمین پر جرام کردیئے ہیں'۔ (\*)

١\_ الترغيب والترهيب، ح٢٢٥\_

٢٠ - ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلن، -٤٢٦٧ - ٣٠ - صحيح سن ابن داد، -٩٢٥٠

ای طرح دیگرنیک لوگوں کے جم بھی جب تک اللہ تعالی جا ہیں محفوظ رہتے ہیں۔ بعض روایات میں آت ہے کہ ولید بن عبدالملک کے دور حکومت میں جب حضرت عائشہ مڑی ہیں کے چر و مبارک کی دیوارگری تو اے دوبار تعیر کرتے وقت ایک پاؤں نظر آیا، لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ شایدیہ نی کریم مرابط کا پاؤں مبارک ہے اور کوئی ایسا آ دمی بھی و ہاں موجود نہیں تھا جے لیٹنی طور پر معلوم ہوتا کہ یہ آ تخضرت مرابط میں کا پاؤں مبارک ہے وار کوئی ایسا آ دمی بھی و ہاں موجود نہیں تھا جے لیٹنی طور پر معلوم ہوتا کہ یہ آ تخضرت مرابط کی میا نے لوگوں سے پاؤں مبارک نہیں ملکہ حضرت عرابط یا وی ہے'۔ (۱)

ای طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضافتہ اور حضرت عبداللہ بن عمروانساری سلمی رضافتہ جو کہ صحابی ہیں اوراً حد کے شہیدوں میں ہے ہیں، ید دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے۔ان کی قبر کو پائی کے بہاؤ کے بہاؤ کے باس تھی، تو ان کے لیے الگ جگہ قبر کھودی گئی تاکہ ان کو دوسری جگہ دفن کیا جاسکے۔ (جب ان کو پہلی قبر سے نکالا گیا تو) اس وقت بھی ان دونوں حضرات تاکہ ان کو دوسری جگہ دفن کیا جاسکے۔ (جب ان کو پہلی قبر سے نکالا گیا تو) اس وقت بھی ان دونوں حضرات کے جسم بالکل سلامت تھے اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جسے ابھی کل ہی شہید ہوئے ہوں۔ ان میں سے ایک صحابی کو جب زخم لگا تھا تو انہوں نے (تکلیف کی دجہ ہے) اپنا ہا تھ زخم پر رکھ لیا تھا، اور ابھی تک وہ ہا تھا تی جگہ پر تھا، لوگوں نے ان کا ہا تھ ہٹا کر سیدھا کیا تو وہ بھرو ہیں (زخم کی جگہ) واپس آلگا۔ قبر کھود نے کا بیواقعہ جنگ اُم حدے چھالیس (۲۲م) سال بعد پیش آیا تھا''۔ (۲)

## ۲\_قبر کی متیں اور عذاب

عقیدہ طحاویہ کی شرح میں ابن ابی العزُر قم طراز ہیں کہ

''نی کریم مؤلیل ہے مروی احادیث اس سلسلہ میں متواتر کے درجہ کو پیچتی ہیں کہ قبر میں انسان کوعذاب (سزا) یا راحت؛ دونوں میں ہے جس کا بھی وہ مستحق ہو، ملتی ہے اور دوفر شتے اس سے سوالات کرتے ہیں، لہذا عقیدہ کے طور پر اسے قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ البتہ اس چیز کی کیفیت ہم نہیں سیجتے ، اس لیے کے عقل انسانی کی اس کی کیفیت تک رسائی ممکن نہیں'' سے بات یاد

\_ بخارى، كتاب الحنائز، باب ما جاء في قبر النبي يخبُّ

٢ \_ مُوطا، كتاب الحهاد، باب الدفن في قبر واحد من ضرورة.

رکھوکہ عذاب قبر ہی کا دوسرا نام عذاب برزخ ہے، الہذا ہر وہ مرنے والا جوعذاب کا مستحق ہو، تواہے یہ عذاب ضرور ملے گا، خواہ وہ قبر (زمین گھڑے) میں دفن کیا گیا ہو یا نہیں، اور خواہ اے پرندے کھا گئے ہوں، یا وہ جل کررا کھہوگیا ہواور ہوا میں از گیا ہو، یا سولی دیا گیا ہو، یا سمندر میں غرق ہوگیا ہو'۔ (۱) قبر کے عذاب اور نعتوں کے بارے میں شارح طحاویہ نے بجافر مایا ہے کہ اس سلسلہ میں متواتر کے درجہ میں احادیث مروی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث ذیل میں درج کی جاتی ہے:

" دهنرت عبدالله بن عمر من التنز سے روایت ہے کہ رسول الله من بیلے نے فرمایا بتم میں سے جب کوئی مخص مرتا ہے تواسے منج وشام اس کا ٹھکانہ (جنت یا جہنم میں) دکھایا جاتا ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں اور اگر جہنمی ہے تو جہنمیوں والاٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ بیہ ہے تیری وہ رہائش گاہ جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے بھیجے گا'۔ (۲)

### عذاب قبرقر آن مجيد كي روشن ميں

عذاب قبر کے حوالے سے یہاں یہ بات پیش نظررہ کاسلسلہ میں صرف احادیث ہی میں نہیں بلکہ قر آن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں کتاب البحائز میں عذاب قبر کے باب [یعن بساب مساجاء فی عذاب القبو] کشروع (عنوان) میں بعض ایس آیات ذکر کی ہیں اور ان سے عذاب قبر کے سلسلہ میں استدلال کیا ہے۔

عذاب قبرے متعلقة مات ميں سالك ية بت ب:

﴿ وَحَمَاقَ بِالْ فِرُعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرُعَوْنَ اَشَكَ الْعَذَابِ﴾ [سورة غافر: ٤٥]

''آل فرعون پر بری طرح کاعذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہرضج وشام لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی ( فر مان الہی ہوگا کہ ) فرعونیوں کو پخت ترین عذاب میں ڈال دؤ'۔

ایک عذاب تو اس قوم کوروز قیامت حساب کتاب کے بعد ہوگا،لیکن ایک عذاب انہیں روزانہ صبح وشام

ا \_ شرح العقيدة الطّحاوية، ص ١٤٥١، ٤٥١ \_

٢- بخاري، كتاب الحنائز، باب السيت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، - ١٣٧٩-

ہور ہاہاہ اور طاہر ہے بیوبی عذاب ہے جے قبریا برزخ کاعذاب کہاجاتا ہے۔اور جمہور اہل علم نے بھی اس آیت سے عذاب قبر ربرزخ بی کے بارے میں استدلال کیا ہے۔ (۱)

ای طرح سورۃ ایراہیم کی آیت ۲۷ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رخی تیزے روایت ہے کہ نبی کریم مرکت نے فرمایا:

" بيآ يت ﴿ يُنْبُثُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْبَا وَفِي الْآخِرةِ .... ﴾ عذاب قبرك بارك مين بى نازل بولى ب- (قبر مين) مردك سه يوجها جاتا ب: "تيرارب كون بي؟" وه كهتا ب: "ميرارب الله به اورميرك في حضرت محمد مَنْ يَنْبِهِ بين " - چنا ني درج ذيل آيت كا يمي مطلب ب:

﴿ يُنْبُّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَن آمَنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الثُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ..... [سورة ابراهيم: ٢٧]

"الشعالى الل ايمان كوكلمه كى بركت مدنياكى زندگى اور قبركى زندگى ميس ثابت قدى عطافر ماتے بين" - (") (قبر ميس ثابت قدى سے مراد سے كدو سوالات كدرست جواب ديتا ہے)

### عذاب قبراحادیث کی روثنی میں

آئنده سطور میں عذاب قبر ہے متعلق چند سجے احادیث ملاحظہ فرمائیں:

السلسة مِنْ عَائِشَة اللهُ مَهُودِيَّة دَخَلَتُ عَلَيْهَا فَذَكَرَتُ عَذَابَ الْقَبُرِ فَقَالَتُ لَهَا: اَعَاذَكِ السله مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ ، فَسَأَلَتُ عَائِشَهُ اللهِ وَاللهِ وَيَلِيَّ عَنْ عَذَابِ الْقَبُرِ ، فَسَأَلَتُ عَائِشَهُ اللهِ وَاللهِ وَيَلِيَّ عَنْ عَذَابِ الْقَبُرِ ، فَقَالَ: نَعَمُ ، عَذَابُ الْقَبْرِ : مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَالَتُ عافشة : فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيَّة بَعَدَ صَلَى صَلاَةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ)
 عَذَاب الْقَبْرِ)

'' حضرت عائشہ وہی فیا سے روایت ہے کہ ایک یمودی ورت آئی اور عذاب قبری بات کرنے گئی، ای دوران وہ حضرت عائشہ سے کہنے گئی ۔'' اللہ تھے عذاب قبرسے بچائے''۔ حضرت عائشہ نے نی کریم

ا . مثلًا ويكي : فتح البارى، ج٥، ص٢٣٣ .

٧- مسلم، كتاب الحنة وصفته، باب عرض المقعد على الميت وعذاب القبر، - ٢٨٧١-

١ بخارى، كتاب الجنائز، باب ماحا، في عذاب القبر، - ١٣٧٢.

مراتیم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ مراتیم نے فرمایا: '' ہاں، عذاب قبر حق ہے''۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی کریم مراتیم کونبیں دیکھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہواور اس میں قبر کے عذاب سے بناہ نہ ماگی ہو''۔

٢) ..... ((عَنُ آيُوُبٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَكُمْ اللَّهِ مَلَكُمْ اللَّهِ مَلْكُمْ اللَّهِ مَلَكُمْ اللَّهِ مَلْكُمْ اللَّهِ مَلَكُمْ اللَّهِ مَلْكُمْ اللَّهِ مَلْكُمْ اللَّهُ مَلْكُمْ اللَّهُ مَلْكُمْ مَا اللَّهُ مَلْكُمْ اللَّهُ مَلْكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُمْ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا لِلَّهُ مُعْمِلًا مُعْمَالِمُ مُعْمَالًا اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالِمُعُمْ مُعْمِعُمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِمُ مُعْمَالِمُ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمِمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُوا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالِمُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالِمُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُمُ مُعُمُ مُعْمُولًا اللَّهُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْم

''حضرت ایوب و بن التنزور وایت ہے کہ بی کریم می تیام سورج غروب ہونے کے بعد (گھرے) نکلے تو ( قبروں میں عذاب تو (قبرستان میں) کوئی آ واز می ہو آپ می تیام نے ارشاد فرمایا: '' یہود یوں کوان کی قبروں میں عذاب مور ہاہے''۔

۳) ..... ' دحضرت ابوسعید خدری و فاقی د حضرت زید بن ابت و فاقین کو الے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم مولیم بی نجار کے ایک باغ میں ایک فجر پر جارہ ہے ہے، ہم بھی آپ مولی ہے ہم بھی آپ مولی ہے ہم بھی آپ کو گراد بتا۔ (جہاں فجر بدکا) وہاں مولیج ، چھ یا چار قبر یں تھیں۔ آپ نے دریافت فر مایا: ''ان قبر والوں کے بارے میں کوئی شخص جانتا ہے ؟ ''ایک آ دمی نے کہا: میں جانتا ہوں! ہو آپ نے بوچھا، بیلوگ کب مرے ہے؟ اس آ دمی نے موض کیا، شرک کے زمانہ میں۔ آپ مولیکی ہے نے ارشاد فر مایا: ''لوگ قبروں میں آز مائے جاتے ہیں، اگر بھی عذاب قبر مردے فرن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا کہ وہ تہمیں بھی عذاب قبر نے دارشاد فر مایا: ''للہ بھی عذاب قبر نے عذاب کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: ''ہم جہنم کی آگ سے اللہ کی بناہ طلب کرتے ہیں''۔ پھر آپ ' نے فر مایا: ''اللہ تعالی سے قبر کے عذاب کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: ''ہم خاہری اور پوشیدہ فتنوں سے نیخ کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم خاہری کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم خاہری کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بچاؤ کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بچاؤ کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بچاؤ کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بچاؤ کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بچاؤ کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بچنے کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بچنے کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بینے کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بیخ کے لیے اللہ کی بناہ ماگو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بیخنے کے لیے اللہ کی بناہ ماگو' ۔ لوگوں نے کہا: '' ہم فتئہ د جال سے بیخنے کے لیے اللہ کی بناہ ماگو' ۔ لوگوں نے کہا کہ کیا کہ کیا کہ کی کہا ہم کی کہا کہ کیا کہا کو کہا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

١١ - مسلم، كتاب الحنة وصفته، باب عرض المعقد على الميت وعذاب القياء - ٢٨٣٩.

٢ مسلم ايضاً - ٢٨٦٧ .

٣) ..... ' حضرت انس جائش بیان کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آ دی مسلمان ہوا، اوراس نے سورہ بقرہ اورس نے سورہ بقرہ اورسورہ آ ل عمران پڑھی اور نبی کریم می لیا ہے لیے (وی کی) کتابت کرنے لگا، لیکن شخص بعد میں مرتد ہوگیا اور یہ ہمنا شروع ہوگیا کہ ' محمد کوتو کی بات کا پہتہ ہی نہیں ہے، جو پچھ میں لکھ دیتا ہوں بس وہ ی وہ کہہ دیتے ہیں' ۔ اللہ تعالی کے علم سے جب اسے موت آئی تو عیسائیوں نے اسے وفنا دیا ۔ منح ہوئی تو (لوگوں نے دیکھا کہ) زمین نے اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہ می میں اوراس کے ساتھیوں کا کام لگتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کا دین چھوڑ کر آیا ہے لہذا انہوں نے ہی اسے قبر کھود کر ساتھیوں کا کام لگتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کا دین چھوڑ کر آیا ہے لہذا انہوں نے ہی مرتبہ زیادہ گہری قبر بیائی ۔ جب میں ہوئی تو دیکھا گیا کہ زمین نے اسے پھر باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے پھر بی کہا کہ بیائی۔ جب میں گیری ہوئی تو دیکھا گیا کہ نہیں ہوئی تو دیکھا گیا کہ دین سے بھاگ کر آیا ہے لہذا انہوں نے اس کی قبر کھودی اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے لہذا انہوں نے اس کی قبر کھودی اور ات کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے لہذا انہوں نے اس کی قبر کھودی اور ات کے ساتھیوں کا کام ہے جونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے لہذا انہوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور ات کے ساتھیوں کا کام نہیں ہوئی تو دیکھا گیا کہ زمین نے اسے پھر باہر نکال پھینکا ہے، اس کی لئی بھین ہوگیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے (بلکہ اللہ کی طرف سے سزا ہے)۔ چنا نچے عیسائیوں انے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی' ۔ (۱)

۵) ..... حصرت ابو ہر یرہ و و التحدیبان کرتے ہیں کہ ہم نی کریم مائیلا کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ مائیلا قبر کے کنارے بیٹھ کردونے لگے جتی کہ ٹی آپ کے آنسووں سے تر ہوگئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ''اے میرے بھائیو!اس (قبر) کے لیے پچھ تیاری کرلو''۔ (۲)

۲) ..... ' حضرت عبداللہ بن عباس دخالتہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مکی لیے وقبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: ان دونوں کو قبروں میں )عذاب بور ہاہے اور بیعذاب کی بڑی بات پر نہیں ہور ہا۔ پھرآپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک چفالی کھاتا تھا اور دوسراا پنے پیشاب کی چھیٹوں ہے احتیا طنبیں کرتا تھا'۔ (۲)

١ \_ بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ٢٦١٧-

<sup>1</sup>\_ سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ح١٩٥٥ عصميح ابن ماحه، ح٣٢٨٣-

٢\_ بخارى، كتاب الحنائز، باب عذاب القبرمن الغيبة والبول.

یہاں حدیث کے اس جملہ'' بی عذاب کی بڑی بات پرنہیں ہور ہا'' سے مراد بینہیں کہ غیبت رچفلی اور پیٹاب کے چھینٹوں سے بچاؤنہ کرنا بڑے گناہ نہیں بلکہ مطلب سے بے کہ ان گناہوں سے بچنا کوئی بڑی بات نتھی۔

ک) ..... د حضرت ابوذر رخی افتی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مالیے اللہ نفیدنا میں وہ چزیں دیکھتا ہوں جوتم نہیں سنتے ۔ آسان (اللہ کے خوف ہے) چرچرار ہا ہوں جوتم نہیں سنتے ۔ آسان (اللہ کے خوف ہے) چرچرار ہا ہوں جوتم نہیں سنتے ۔ آسان (اللہ کے خوف ہے) چرچرار ہا ہوا دیا ہی جا درا ہے چرچرانا ہی چا ہیں۔ اس ذات کی شم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہو، آسان میں چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ الی نہیں جہال کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی جھکائے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو۔ اگر تم وہ باتیں جان لوجو میں جانا ہوں تو تم ہنو کم اور رووز یادہ۔ اور تم بستر وں پر ہیو یوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دواور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاؤ۔ (حدیث کے راوی حضرت ابوذر دواللہ کا بیا میں کاش! میں ایک درخت ہوتا جو کا اور یا جاتا )۔ انہوں

#### محابه كرام ادرعذاب قبر

۱)..... حفزت أساء بنت الي بكر وهي آخا بيان كرتي بين كه

" نبی اکرم مرکیم (خطبہ کے لیے) کھڑے ہوئے اور قبر کے اس فتنہ کا ذکر کیا جس سے انسان کو واسطہ پڑنا ہے۔ جب آپ نے فتنہ قبر بیان کرنا شروع کیا تو لوگ بری طرح چینے اور چلانے گے جس کی وجہ سے میں رسول اللہ مرکیم کی بات مجھ نہ کی۔ جب ان کے چینے کا شور ختم ہوا تو میں نے قریب بیٹھے آ دی سے بوچھا:" اللہ مرکیم کی بات مجھ نہ کی۔ جب ان کے چینے کا شور ختم ہوا تو میں نے قریب بیٹھے آ دی سے بوچھا:" اللہ مرکم کی اس نے مراب اللہ مرکم کی اس نے مراب کی اس نے فتنے کے قریب قریب کہا کہ آپ نے فرمایا تھا: "مجھ پروی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں دجال جیسے فتنے کے قریب قریب فتنے سے آ ذمائے جاؤگے"۔ (۱)

ا ۔ ابن صاحبه، كتباب الرهد، بباب المصرن والبكاء، ح ١٩٠٠ ع ترمذى، كتاب الزهد، باب قول النبى يكني: لو تعلمون مااعلم .....، ح ٢٣١٦ احمد، ح ص ١٧٣ و صحبح الحامع الصغير، ح ٢٤٤٩ و واضح رب كه اس حديث كامياق ومهاق بير تا تا ب كدآ ب ن اس مين عذاب قبر ك حوالے سے يرفر مايا ب كد جو ميں جانا بول تم اگر جان لوق بشوكم اور دوكزياده ..... الى الآ عر \_

٣- نسائي، الحنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، ٣٠٠٠ ومثله في البحاري، الحنائز، باب ما حاء في عذاب القبر

٣).....حفرت ابن شاسه مهرى دمی التنویز بیان كرتے میں كه

" حضرت عمرو بن عاص و الني الموت كے وقت ہم ان كے پاس گئے، وہ ديرتك روت رہے ہم ان كے پاس گئے، وہ ديرتك روت رہے بھرا پنامند ديوار كی طرف كرايا۔ ان كے بيٹوں نے كہا: ابا جان! كيا ني اكرم من الني ان ہم لوگ ( يعنی بشار تي نہيں دي ؟ تو حضرت عمرو بن عاص و الني انا چيرہ ان كی طرف كيا اور كہا: "ہم لوگ ( يعنی صحابہ كرام ) كلم تو حيد ( لا الله الله الله محدرسول الله ) كا اقر ارسب سے افضل باتوں ميں شاركرتے تے، مير سے اوپر تين مختلف حالت ميں گررى ہيں۔ پہلی حالت وہ جب ميں نبي اكرم من الي من من اكر من من كوبرا نبيس بحت تقا اور ميرى خواہش تنى كہ ميں آپ پر قابو پاؤں اور آپ من الي كون كون كور الله على الله عن مير سے اوپر تين من جونا تاتو جہنيوں ميں ہے ہوتا۔ اس كے بعد دوسرى حالت وہ تنى جب الله نے مير سے دل حالت ميں مرجا تاتو جہنيوں ميں ہے ہوتا۔ اس كے بعد دوسرى حالت وہ تنى جب الله نے مير سے دل ميں اسلام كی محبت ڈال دى اور ميں آپ من الله كی خدمت ميں حاضر ہوا اور آپ سے عرض كيا كہ اپنا باتھ ہے ہے تا ہوتا ہوں ۔ آپ نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں نے اپنا ہا تھ کھنے نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں نے اپنا ہوں ۔ آپ نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں نے اپنا ہوں ۔ آپ نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں نے اپنا ہوں ۔ آپ نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں نے اپنا ہوں ۔ آپ نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں نے اپنا ہوں ۔ آپ نے نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں نے اپنا ہوں ۔ آپ نے نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں نے اپنا ہوں ۔ آپ نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں نے اپنا ہوں ۔ آپ نے نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں نے اپنا ہوں ۔ آپ نے اپنا داياں ہاتھ آگے كيا، تو ميں اپنا ہوں ۔ آپ نے اپنا داياں ہیں کے خور ميں اپنا ہوں ۔ آپ نے در ميا الله ميں الله الله الله الله ميں الله ميں

۱۔ ترمذی، کتباب الزهد، بباب مساحداء فی فیظناعة النقبر، ح۲۳۰۸ ابن ماحة، ح۲۲۷ و حاکم، ج٤ ص ۳۳۰ اس مدیث کوامام حاکم نے صحیح کہا ہے اورامام ذہی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

فرمایا: ''کون ی شرط ہے؟'' میں نے عرض کیا: ''میرے گناہوں کی مغفرت کی شرط!''۔ آپ کے اسٹا دفر مایا: ''اے عمرو! کیا تو جا تا نہیں کہ اسلام قبول کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس طرح ہجرت کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جج کرنا بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جج کرنا بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس (اسلام لانے) کے بعد ہے جھے نبی اکرم مولیق ہے ہے تنی زیادہ مجبت ہوگئی کہ اور میر نے زد یک آپ مولیق کا جو مقام تھا وہ کی اور کا نہ تھا۔ میں نے آپ کے جوال اور رعب کی وجہ ہے آپ مولیق کی طرف آ تھے جو کرنہیں دیکھا۔ اگر میں اس حالت میں فوت ہوجا تا تو امید تھی کہ جنتی ہوتا، کین اس کے بعد ہم بعض (دنیا داری کے) کا موں میں پھنس گے اور الجب میں مرجا داں تو میر سے جناز ب میں نہیں جانا کہ اس تیسری حالت میں میر اانجام کیا ہوگا؟ لبذا جب میں مرجا داں تو میر سے جناز ب کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی عورت نہ ہو، نہ ہی (کوئی) آگ لے کر چلے اور جبتم جھے دون کرو تو جھی طرح قبر پرمٹی ڈال دینا اور میری قبر کے گردائی دیر تک (دعا کے لیے) کھڑے رہنا جتی ویہ چل ویہ میں اونٹ ذرج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تا کہ میر سے دل کوئی رہاوں جسے ہوئے وشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں''۔ ('')

۳) .....عبدالله بن مبارک نے اپنی کتاب الرحد میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وہ الله الموت کے وقت رونے گئے تو لوگوں نے بو چھا کہ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں اس و نیا (کو چھوڑنے) پرنہیں رور ہا بلکہ اس بات پررور ہا ہوں کہ (اخر وی زندگی میں) سفر لمبا ہے اور میر ازاد راہ تھوڑا ہے اور میں نے ایس بلندی پر شام کی ہے کہ اس کی اتر ائی یا تو جنت میں ہے یا جہنم میں ، اور میں نہیں جانتا کہ میرامقام ان دونوں میں ہے کہاں ہوگا! ، «۲)

### قبريس عذاب كيوں موتاب؟

اللہ کا عذاب حقیقت میں ان گناہوں کی سزا ہے جوانسان سے سرز دہوتے ہیں۔ یہ گناہ ایمان وعقید ہ سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں اور عمل ہے متعلق بھی ۔ بعض احادیث میں ان گناہوں میں سے بعض گناہوں کا

١٠ مسلم، كتاب الايمان، باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، - ١٢١ــ

٢ - كتاب الزهد، ص٢٦\_

نام لے کر بتایا گیا کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو قبر میں عذاب دیاجا تا ہے۔ اس سلسلہ میں مروی احادیث ذیل میں ملاحظ فرمایے اور کوشش سیجے کہ ہرتم کے گناہ سے کنارہ کش رہیں۔

ا) .....دخرت عبدالله بن عباس دخالته اسے روایت ہے کہ نی اکرم من کیلیا دوقبروں کے پاس سے گزرے تو آپ من کیلیا نظر مایا: ''ان دونوں کو (قبروں میں )عذاب ہور ہاہے اور بیعذاب کسی بڑی بات پڑئیس ہو رہا۔ پھرآپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک چنلی کھا تا تھا اور دوسراا پنے پیٹاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا''۔ (')

۲) .....دعفرت ابو ہریرہ دخالتین سے دوایت ہے کہ نبی کریم سکیلیم کو ایک غلام تخدیمی ملاجے مبذ عَم کے نام سے پکاراجا تا تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر اندھا تیرآ کراہے لگا اور وہ وہیں مرکبیا۔ لوگ کہنے گئے: اسے جنت مبارک ہو مگر نبی کریم سکیلیم نے فرمایا: ''ہرگزنہیں ،اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ چا در جواس نے خیبر کے مال غلیمت کی تقیم سے پہلے چرالی تھی ، وہ آگ کے شعلے بن کراس پر برس رہی ہے' ۔ (۲)

## ٣ قبرك عذاب اور فتنے سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب

بعض نیک اوگوں کو قبر میں ہرطرح کے فتنے اور عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، آئندہ سطور میں اس سلسلہ میں ان ان کوگوں کا ذکر کیا جارہا ہے جن کے بارے میں احادیث میں صراحت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، کین یہ یا در ہے کہ بیدہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور مجموع طور پر بھی وہ باعمل مسلمان کی حیثیت سے زندگی گذارتے ہیں۔

#### 1) .....الله كراسة من شهادت مان والا

١٠ يخاري، كتاب الحنائز، باب عذباب القبرمن الغيبة والبول.

٢ . بحاري، كتاب المغازي، ماب غزوة خيبر.

ا \_ پہلے ہی کمح اس کی مغفرت فرماوں جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکا نہ دکھا دیا جاتا ہے ۔

٢۔اے عذاب قبرے محفوظ کردیاجا تا ہے۔

سا\_قیامت کی مصیبتوں ہے وہ مامون ربتاہے۔

۳۔اس کے سر پرعزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا صرف ایک یا قوت ہی دنیا اور اس میں جو پچھ ہے،سب سے قبتی ہے۔

۵ گوری گوری بڑی بڑی آتھوں والی بہتر (۷۲) حوروں سے اس کی شادی کردی جاتی ہے۔ ۲ ۔ اس کے ستر (۷۰) رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے'۔ <sup>(۱)</sup> حضرت راشد بن سعد رخی تی نئز سے روایت ہے کہ نمی کریم من کیلیم کے صحابی نے بیان کیا کہ

''ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! تمام مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہید کو کیوں مہیں آزمایا جاتا؟ تو آپ می لیم نے فرمایا: شہید کے لیے تو (راہ جہاد میں) سر پر چمکتی ہوئی آلمواروں کی آزمائش ہی کانی ہے''۔(۲)

#### ۲).....الله کے راہتے میں پہرہ دیتے ہوئے فوت ہونے والا

حضرت فضاله بن عبيد وخالفه الله الله عليهم فرمايا

''مرنے والے مخص کے مل کا ثواب ختم کردیا جاتا ہے سوائے اس کے جواللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہوئے مرے داس کے مل کا جراسے تا قیامت ماتار ہتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔' ، (۲٪)

### ٣)..... پيٺ كي بياري مِن فوت مونے والا

٢- نسائى، كتاب الحنائز، باب الشهيد، ٥٥٠٠\_

٣- ترمندي، كتباب فيضيائل المجهاد، باب ماجاء في فضل من مات مرابطا، - ١٦٢١ والسلسلة الصحيحة، - ١١٤٠ -

یین کروہ دونوں خواہش کرنے گئے کہ کاش وہ اس آ دمی کے جنازے میں شریک ہوتے۔ پھران میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیارسول الله مؤلیل نے پیٹیل فرمایا تھا کہ

((مَنُ يُعَتَّلُهُ بَطَنَهُ لَمُ يُعَدُّبُ فِي قَبْرِهِ))

'' جے پید (کی کوئی بیاری) قتل کردے،اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا''۔ تو دوسرے نے جواب میں کہا، ہاں کہا تھا۔

### ٣) ..... جعد كدن ياجعدكي رات كوفوت جون والاسلمان

حضرت عبدالله بن عمر و رخالفي: بروايت ب كدرسول الله م كليكم في فرمايا:

((مَامِنُ مُسُلِم يَمُوك يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ الْاوَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ)) (٢)

'' جومسلمان جعہ کے دن یا جعہ کی رات کوفوت ہوگا ،اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے ہے بچالیں گے''۔

#### ۵).....کثرت سے سورۃ الملک کی تلاوت کرنے والا

حضرت عبدالله بن مسعود دخالتی بیان کرتے ہیں کہ ((سُوُرَهُ تَبَارَكَ هِى الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ)) (۲) ''مورهٔ تبارک (بعنی مورة الملک) عذاب قبر سے روکنے والی ہے''۔

# م عذابِ قبرے بناہ مالکن حابیہ

نی کریم من بیلم خود مجی عذاب قبرے بناہ مانگا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس سلسلہ میں تاکید فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابوسعید خدری وہ گئی، حضرت زید بن ثابت رہ الفیز کے حوالے سے بیان کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ نی اکرم من بیلم بی نجار کے ایک باغ میں ایک فچر پرجارے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچا یک آپ کا فچر بدکا، اور قریب تھا کہ آپ کوگرادیتا۔ (جہاں فچر بدکا) وہاں پانچ، چھاچار

<sup>1</sup> \_ نسالي، كتاب الحنائز، باب من قتله بطنه، ح٢٠٥٤ ـ ترمذي، ح١٠٦٤ ـ ابن حبان، ح٢٩٣٣ ـ

٢\_ ترمذي، كتاب الحنائز: باب ماجاء فيمن يموت يوم الحمعة، ح١٠٧٤ ما احكام الحنائز، ص٥٠ -

٣\_ السلسلة الصحيحة، -١١٤٠\_

قبری تھیں۔ آپ نے دریافت فر مایا: 'ان قبر والوں کے بارے میں کوئی تخص جانتا ہے؟ ''ایک آدی نے کہا: میں جانتا ہوں! ، تو آپ نے پوچھا، یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس آدی نے عرض کیا، شرک کے زمانہ میں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: ''لوگ قبر وں میں آزمائے جاتے ہیں، اگر مجھے بیخد شدنہ ہوتا کہ تم لوگ اپنی مردے فن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا کہ وہ تہمیں بھی عذا بقبر سنادے جس طرح کہ میں منتا ہوں''۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: ''اللہ تعالی ہے جہنم کے عذا ب کی بناہ ماگئو''۔ رکوں نے کہا: ''ہم جہنم کی آگ سے اللہ کی بناہ طلب کرتے ہیں''۔ پھر آپ می گیر ہے نے فر مایا: ''اللہ تعالی ہے قبر کے عذا ب کی بناہ ماگؤ''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی بناہ ما گئے ہیں''۔ پھر آپ می گراپ کے لیے اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم خاہری اور پوشیدہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم خاہری اور پوشیدہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم خاہری اور پوشیدہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم خاہری اللہ کے بچاؤ کے لیے اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم خاہری اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا: '' ہم خاہری نے دوبال سے بچاؤ کے لیے اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا کہ کو دوبال سے بچاؤ کے لیے اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا کہ کو دوبال سے بچاؤ کے لیے اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا کہ کو دوبال سے بخوبال سے بچنے کے لیے اللہ کی بناہ ما گئو''۔ لوگوں نے کہا کہ کہ کو دوبال سے بچناؤ کے لیا کہ کو دوبال سے بچناؤ کے لیے اللہ کی بیاں کیا کہ کو دوبال سے بچناؤ کے لیا کہ کو دوبال سے بچناؤ کے لیا کہ کو دوبال سے بچناؤ کے لیا کہ کو دوبال سے بچناؤ کے لیے اللہ کی کو دوبال سے بھوٹ کے لیے دوبال سے بچناؤ کے لیا کہ کو دوبال سے بھوٹ کے لیے دوبال سے بھوٹ کے دوبال سے بھوٹ کو دوبال سے بھوٹ کے د

بعض روایات میں ہے کہ بی کریم می تی بنا میں میزاب قبرے بناہ کے لیے بید عاما نگا کرتے تھے:

﴿ اَللّٰهُ مَّمْ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ عَذَابِ الْقَبُرِ وَ اَعُودُ بِكَ مِنَ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ اللَّهُ ال وَاَعُودُ بِكَ مِنَ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

.....☆.....

١ \_ مسلم، كتاب الحنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الحنة والنارعليه ..... ٣٨٦٧ ـ ٢٨٦٧ ـ

م بخارى، كتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، ع٨٣٢ صحيح مسلم، ع٨٩٠ م

#### باب۳

# انسان اور قیامت

ا۔ تیامت کی حقیقت ۲۔ علامات تیامت کا بیان ۳۔ صور پھو کے جانے کا بیان ۴۔ مناظر قیامت کا بیان

.....☆.....

### فصل ا

## قيامت كي حقيقت

اسلامی شریعت کی اصطلاح میں قیامت سے مرادایک ایباوقت ہے جب اللہ کے عکم سے صور (ایک سینگ نما آلہ) میں فرشتہ پھو کے گا اور اس سے نہایت خونناک اور دھا کہ خیز آواز نظے گی جس سے کا کنات کا موجودہ نظام درہم برہم اور تباہ وبربادہ وجائے گا۔ رؤے نین پرموجود ہرذی روح کا خاتمہ ہوجائے گا۔ مورج ، چاند، ستارے بھر جائیں گے۔ پہاڑ روئی کی ماننداڑ ائے جائیں گے۔ سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ زمین کھینچ کرچٹیل میدان کی طرح کر دی جائے گی۔ قرآن مجید میں ''قیامت' 'اس معنی میں استعال ہوا ہے۔

پھر دوسری مرتبہ 'صور' میں پھونکا جائے گا تو پچھلے اگلے تمام کے تمام لوگ زندہ کر کے میدانِ محشر میں جمع کئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ باریک بنی اور پور ے عدل وانصاف کے ساتھ حساب لیں گے۔ قرآن مجید میں اسے 'بیم الدین' یعنی بدلے اور جزا کا دن کہا گیا ہے۔ حساب کتاب کے بعد نیک صالح اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی ان جنتوں میں جگہ دیں گے جن میں ہرطرح کی نعت، راحت اور لذت کا اہتمام ہوگا جب کہ کا فروں اور نا فرمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بنائے ہوئی ان جنتوں میں جگہ دیں گے جن میں ہرطرح کی نعت، راحت اور لذت کا اہتمام ہوگا جب کہ کا فروں اور نا فرمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بنائے ہوئے جیل خانے میں ڈال دیں گے جے جہنم کہا جاتا ہے۔ جولوگ جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے وہی رہیں گے اور جو جہنم میں ڈالیں جائیں گے، ان میں سے ایسے لوگوں کو جن کا عقیدہ تھیک ہوگا گر وہ کئی صغیرہ و کمیرہ گنا ہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے، ان کے گنا ہوں کے حساب سے سزا دینے کے بعد جہنم میں رکھا جائے گا جب کہ باتی لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رکھا جائے گا۔

جنت اورجہنم کی اس زندگی کو اُخروں زندگی بھی کہاجا تا ہے۔اس اُخروی زندگی پرایمان لا تا بھی ایمان کے چھ بنیا دی ارکان میں شامل ہے۔ایمان کے پانچ ارکان کا بیان تو قر آن مجید میں یجاماتا ہے جب کہ چھٹے رکن کا بیان اصادیث میں مذکور ہے۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیات میں ایمان کے پانچ ارکان کواس طرح بیان کیا گیا ہے:

(١) : ﴿ لَيُسَ الْبِرُ آنَ تُولُوا وُجُوهَ كُمُ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلَكِنَ الْبِرُ مَنَ امْنَ بِاللّهِ وَالْبَيْنَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]

''ساری اچھائی مشرق دمغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتا اچھاوہ مخص ہے جواللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر ، فرشتوں پر ، کتاب اللہ براور نہیوں برایمان رکھنے والا ہو''۔

جن سیح احادیث میں ایمان کے چھٹے رکن یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے،ان میں ہے ایک وایت سے :

﴿ عَنُ عُسَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : بَيْنَا نَحُنُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمُ إِذُ طَلَعَ عَلَيْسَا رَجُلَّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَّابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعُرِ....قَالَ فَسَاحُبِرُنِى عَنِ الْإِيْمَانِ ؟ قَالَ : أَنْ تُومِنَ بِاللَّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ وَتُومِنَ بِالْقَلْدِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ ﴾ (١)

'' حفرت عمر بن خطاب من الني سے مروی ہے کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول مؤلیکی کے پاس سے کہ اللہ کے رسول مؤلیکی کے پاس سے کہ اچا تک ایک آپ مؤلیکی اور بال انتہائی سیاہ سے سساس نے کہا: آپ مؤلیکی مجھے ایمان کے متعلق آگاہ کریں؟ آپ مؤلیکی نے فرمایا: (ایمان سیہے) کہ تو اللہ پر،اس کے فرشتوں ، کتابوں اور رسولوں پر، آخرت کے دن پراور تقدیر کے اچھے یابرے ہونے پرایمان لائے''۔

١٠ - مسلم، كتاب الايسان، باب بيان الايسان والسلام، ١٨٠ ومثله في البخاري، ١٠٠٠ م

ندکورہ بالا چھے چیزیں ایمان کے بنیادی ارکان ہیں جن میں ہے کی ایک کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ان ارکان میں ہے ایک رکن ایمان بالآخرت ہے یعنی اس بات پر ایمان لا تاکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمام انمال کا تفصیلات وجزئیات کے ساتھ حساب لیا جائے گا، لہذا اس امتحان سے کامیا بی کے لئے تیاری کرنی چاہیے۔

#### ايمان بالآخرت اوروقوع قيامت معتعلقه چندنصوص (آيات واحاديث)

آ ئندہ سطور میں ہم آخرت پرایمان لانے ہے متعلقہ چند مزید نصوص ( یعنی آیات واحادیث ) ذکر کرتے ہیں۔ پہلے آبات ملاحظ فرمائے:

(١) : ﴿ زَعَــمَ الَّــذِينَ كَفَرُوا آنُ لَنُ يُبَعَثُوا قُلُ بَلَىٰ وَرَبَّى لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتَنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [سورة التغابن : ٧]

''ان کا فروں نے کیا پی خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں ، اللہ کی تتم !تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اللہ پریہ بالکل ہی آسان ہے۔''

(٢) : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْعَى وَجُهُ رَبُّكَ ذُوالُجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾

''زمین پرجو ہیں سب فنا ہوئے والے ہیں ۔صرف تیرے رب کی ذات عظمت اور عزت والی ہی باتی رہ جائے گی''۔ [سور ة الرخمن:۲۷،۲۷]

(٣): ﴿ اَلَا يَظُنُّ اُولَئِكَ اَنَّهُمُ مَّبُعُونُونَ لِيَوْمِ عَظِيْمِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبُّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ ''كيابيلوگ جاننے نبيس كه بيايك بزے دن اكيلے اٹھائے جائيں كے جس دن تمام لوگ جہانوں كے پالنہار كے سامنے كھڑے ہوں كے''۔[سورة المطففين:٣٣٠]

(٤) : ﴿ إِنَّمَا تُوْعَلُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ اللَّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴾ [سورة الزاريات : ٦٠٥]

" يقييناتم سے جودعدے كئے جاتے ہيں (سب) سيح ہيں اور بے شك انصاف ہونے والا ہے '۔

(٥) : ﴿ وَتُنْذِرَ يَوُمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ﴾

''اورجع ہونے کے دن ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ڈرادیں۔ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا''۔ [سورۃ الشوای: ۷]

(٦) : ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ الِّينَّةِ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [سورة الحج: ٧]

''یقیناً قیامت آنے والی ہے جس ال کوئی شک نہیں اور بلا شبہ اللہ تعالی قبر ، ں والوں کواٹھائے گا''۔ (۷) : ﴿ اَلْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ وَمَا اَدُرِكَ مَالْحَاقَةُ كَذَّبَتُ نَمُودُ وَ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾ ''ٹابت ہونے والی، ثابت ہونے والی کیا ہے؟ اور تخصے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑ کا دیے والی (قامت) کوشمود وعادنے جھٹلا دیا تھا''۔ آمورۃ الحاقة: اتا ۲۳

(٨): ﴿ لَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أَفْسِمُ بِالنَّفُسِ الْلُوَّامَةِ آيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ الَّن نَجْمَعَ عِنظَامَهُ بَالْيَهُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ آمَامَهُ يَسْفَلُ الْكَانَ يَوْمُ عِنظَامَهُ بَالْكَ مُلْكَ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ آمَامَهُ يَسْفَلُ الْكَانَ يَوْمُ الْإِنْسَانُ يَوْمَعُذِ آيَنَ الْعَيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَعُذِ آيَنَ الْمُعْرَةُ كُلُ الْعَرْدَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَعْذِ آنَ الْمُسْتَقَرُ ﴾ [سورة القيامة: ١٦ ١ ٢]

''میں قتم کھا تا ہوں قیامت کے دن کی اور قتم کھا تا ہوں اس نفس کی جو ملامر کرنے والا ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں۔ ہاں کریں گے ،ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پور پورتک کو برابر کر دیں بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آ گے آ گے نافر مانیاں کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آ گے گا؟۔ پس جس وقت کہ نگاہ پھرا جائے اور چاند بنور ہوجائے اور سورج و چاند جمع کردیے جا کیں۔ اس دن انسان کے گاکہ آن بھا گنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ آج تو تیرے بروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے''۔

(٩): ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعَلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوُفَ تَعَلَمُونَ كَلَّا لَوُ تَعَلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْمَالَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْمَعْدِمِ فَمَ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْفَلُنَّ يَوْمَنِذِ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾ [سورة التكاثر: ٣ تا ٨] 

''برگرنہیں تہیں جلدعلم ہوجائے گا۔ برگرنہیں پھرتم معلوم كرلوگے۔ برگرنہیں اگرتم بقینی طور پرجان لو، 
توبشكتم جہنم ديكيلوگ اورتم الے يقين كى آنكھ ہے ديكيلوگ ۔ پھراس دنتم سے ضرور نعتوں كا 
سوال ہوگا'۔

(۱۰) : ﴿ وَيَسْتَنْبِهُوْنَكَ آحَقٌ هُوَ قُلُ إِنْ وَرَبَّى إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمُ مِمْعُجِزِيْنَ ﴾ "اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سج ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، تسم ہے میرے رب کی! وہ واقعی امرحق ہے اورتم کسی طرح (اللّٰد کو) عاجز نہیں کر سکتے۔"[یونس:۵۳] اسی طرح احادیث میں بھی آخرت کے حوالے ہے بہت می تفصیلات ملتی ہیں، یہاں ایک حدیث

#### ملاحظه فرمائ:

﴿ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ يَتَكِيَّهُ قَالَ قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: كَذَّبَنِى ابْنُ ادْمَ وَلَمُ يَوْكُنُ لَـهُ ذَٰلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَٰلِكَ فَامًا تَكُذِيْبُهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ لَنُ يُعِيدُنِى كَمَا بَدَآنِى وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلُقِ بِأَهْوَنَ عَلَى مِنُ إِعَا دَتِهِ ﴾ (١)

'' حضرت ابو ہریرہ وہن انٹیز سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مؤلیکی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ابن آدم مجھے جھٹلا تا ہے حالا نکہ بیاسے زیب نہیں دیتا اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جواسے زیب نہیں دیتا۔ اس کا حجٹلا نا اس طرح ہے کہ وہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مجھے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے حالا نکہ اسے دوبارہ زندہ کرنا میرے لئے اس کی پہلی زندگی ہے بھی آسان ترہے'۔

## مئرين قيامت كىسزا

کافر ومشرک لوگوں نے قیامت کے وقوع کو ہمیشہ ندات سمجھا اور اس سے انکار کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ انہیں اس گناہ کی پاداش میں سخت سزادی جائے گی۔اس سلسلہ میں ذیل میں پچھ آیات ملاحظہ فرمائے:

- (۱): ﴿ بَلُ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدَنَا لِمَنُ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴾ [الفرقان . ١١] "بات يه به كه يدلوگ قيامت كوجهوك بحصة بين اور قيامت كے جمٹلانے والوں كے لئے ہم نے بعر كن موئى آگ تيار كرر كھى ہے۔"
- (٢): ﴿ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالْتِنَا وَلِقَاتِي الْآخِرَةِ فَاُولِيْكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ "اورجنهوں نے کفر کیا تھااور ہماری آیوں کواور آخرت کی ملاقات کوجھوٹا تھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑوادیئے جائیں گئ'۔[سورۃ الروم: ١٦]
  - (٣) : ﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي تُحَنَّمُ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ [سبا: ٤٦] "اور بهم ظالمول سے كہديں كے كماس آگ كاعذاب چكھوجسے تم جھلاتے رہے۔"
- (٤) : ﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمُ ءَ إِذَا كُنَّا تُرابًا ءَإِنَّا لَفِي خَلَق جَدِيْدٍ أُولِيْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ

<sup>1 -</sup> صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة "قل هو الله"، - ١٩٧٥ - ١

بِرَبِّهِمُ وَاُولِئِكَ الْاَعُلُلُ فِي اَعْنَاقِهِمُ وَاُولِئِكَ اَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا حَلِلُونَ ﴾ [الرعد: ٥]

"الرتجے تعب ہوتو واقعی ان کا یہ کہنا بھیب ہے کہ کیا جب ہم ٹی ہوجا میں گے تو کیا ہم نی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ یہی ہیں جن کی گرونوں میں طوق ہوں گے۔''
ہوں گے اور یہی ہیں جوجہم کے سنے والے ہیں اوراس میں ہمیشہ ہیں گے۔''

## وقوع قیامت کاعلم صرف الله تعالی کے ماس ہے

جيها كدرن فيل آيات اوراحاديث عمعلوم موتاع:

(١): ﴿ يَسْشَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُحَلِّيَهَا لِوَقَتِهَا إِلَّا هُوَ تَقْلَ اللَّهِ عَلَيْهَا لِوَقَتِهَا إِلَّا اللَّهِ عَلَى السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تَلْتِيْكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَانَّكَ حَفِيٍّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الاعراف: ١٨٧]

" پیلوگ آپ مؤلیم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کوسوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرےگا۔ وہ آسانوں اور زبین میں بڑا بھاری (حادثہ) ہوگا، وہ تم پڑھن اچا تک آپڑے گی۔ وہ آپ مرکتیم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیق کر بچے ہیں۔ آپ فرما دیجے کہ اس کاعلم خاص اللہ ہی کے پاس ہے کین اکثر لوگنہیں جائے"۔

(٢): ﴿ إِنَّ السَّاعَة الْبَنَةُ اكَادُ أُخْفِيهُمَا لِتُجَزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تسَعَى ﴾ [سورة طه : ١٥] "قيامت يقيناً آن وإلى ب جعين يوشيده ركهنا جابتا مول تاكم مرضى كوده بدلد ديا جائ جواس في كوشش كي مور"

(٣): ﴿ يَسْفَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [سورة الاحزاب: ٦٣] "الوكَ آپَّ سے قیامت كے بارے میں سوال كرتے ہیں آپ كهدد يجئے كداس كاعلم تو الله اى كوب'۔ (٣): عضرت ابو ہررہؓ ہے مردى ہے كہ

"ایک دن الله کرسول مرایم اوگوں کے درمیان تشریف فرمات کدایک آدمی آیا اوراس نے کہا۔اے الله کے رسول اقیامت کب آئی الله کے رسول اقیامت کی جھے تھی معلوم نہیں ) البته میں تہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتا تا ہوں:
( یعنی جیے سائل کو علم نہیں و یہ جھے بھی معلوم نہیں ) البته میں تہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتا تا ہوں:

'' جب لونڈی ما لکہ کوجنم دے گی اور تو دیکھے گا کہ ننگے جسموں اور ننگے پاؤں والے (غریب لوگ) لوگوں کے سردار بن گئے ہیں تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔'' ( دراصل ) ان پانچ چیز وں کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا (پھر آپ من تیجم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ):

(۵): حفرت عائشەرضى اللەعنھا فرماتى ہیں كە

﴿ مَنُ حَدَّئُكَ اَنَّهُ يَعُلَمُ الْغَيْبَ فَقَدُ كَذَّبَ وَهُوَ يَقُولُ: لَا يَعُلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ''جمصحف نے تہمیں بیصدیث سائی کہ بی کریم من ﷺ غیب جانتے تھے اس نے جھوٹ بولا کیونکہ آپ گہا کرتے تھے کہ غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں''۔ (۲)

## قیامت اچا تک آئے گ

جب قیامت آئے گی تواس کا وقوع اچا تک ادرا تنا جلد ہوگا کہ انسان کو اپنے جس کام میں مصروف ہوگا،
اسے پورا کرنے کی بھی فرصت نہ ملے گی۔ چنا نچے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿ وَيَدَ هُو لُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعُلُ إِنْ كُنتُمُ صَلِقِيْنَ مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَبُحَةً وَّاحِدَةً تَا خُذُهُمُ وَهُمُ اللهِ يَخِصُّمُونَ فَلاَ يَسُنَطِيعُونَ تَوُصِيَةً وَلاَ إِلَى اَهٰلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [سورة ينس: ٤٨ تا، ٥]

''اور يد ( کفار ) پوچھتے ہيں کہ اگرتم ہے ہوتو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ بيلوگ جس چيز کے انتظار علی میں ہیں وہ تو بس ایک دھا کہ ہے جو انہیں اس حال میں آئے گا کہ بيلوگ ( دنیاوی معاملات میں )
جھر رہے ہوں گے اس وقت نہ تو بي کھ وصيت کر سيس گے ، نہی اپنے گھروں کولوٹ سيس گے'۔

١٠ بخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة لقمان، باب قوله "إنَّ اللَّهُ عَنْدُهُ .... -٧٧٧٠ ـ

٧- بخارى، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: " غَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا " ، ح ، ٧٣٨ ـ

#### قيامت قريب ع: ايك اشكال كاجواب

قرآن مجید کی بعض آیات میں بید ذکر ملتا ہے کہ قیامت قریب ہے، جب کہ دوسری طرف ان آیات کے بزول کے بعد چودہ صدیاں گزرگئ ہیں مگرابھی تک قیامت کا وقوع تو دور، اس کی بڑی بڑی علامتیں بھی فلا ہر نہیں ہو کیس ۔ چنا نچیاس سے بیاشکال اور شبدلاحق ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کا کیا مطلب ہے جن میں قیامت کے وقوع کو قریب قرار دیا گیا ہے۔ آئندہ سطور میں ہم ای اشکال کو دور کرتا چاہیں گے، تاہم پہلے دوآیات ملاحظ فرمالیں جن میں وقوع قیامت کے قریب ہونے کا ذکر ہے۔

(١): ﴿ وَقَالُوا مَ إِذَا كُنَّا عِنظَامًا وَرُفَاتًا مَ إِنَّا لَمَبُعُونُونَ خَلَقًا جَدِيْدًا قُلُ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا اَوْ خَلَقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُلُورِ كُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيْدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنُعْضُونَ الْيُكَ رُءُ وْسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلُ عَسْى أَنْ يُكُونَ فَرِيْنًا ﴾

''انھوں (کافروں) نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہوکر (ریزہ ریزہ) ہو جائیں گے، تو کیا ہم از سرنو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑ ہے کردیئے جائیں گے۔ جواب دیجئے کہ تم پھر بن جاؤیا لوہایا کوئی اور ایسی خلقت جو تبہارے دلوں میں بہت ہی خت معلوم ہو، پھروہ یہ پوچیس کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے۔ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تہبیں اول بار پیدا کیا۔ اس میں وہ اپنے سر ہلا ہلا کرآپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ تربیب بی آن گی ہو'۔ آسورۃ الاسراء: ۲۹ تا ۱۵

(٢): ﴿ يَسُعُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيْبًا﴾ [سورة الاحزاب:٦٣]

''لوگ آپ م الیم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہدد بیجئے کداس کاعلم تو اللہ ہی کو ہے۔ آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو''۔

(٣) : ﴿ فَاصْبِرُ صَبُرُ الْجَمِيلُا إِنَّهُمْ يَرَوُنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴾ [سورة المعارج: ٥ تا ٧] "پي تواچي طرح صركر، بي شك بياس (قيامت كعذاب) كودور تجهد بي اورجم التقريب بي و يكهة بين" (٤) : ﴿ إِنَّا أَنْذَرُنَاكُمُ عَذَابًا قَرِيْبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرُءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ بِالْيَتَنِي كُنتُ تَرَابًا ﴾ [سورة النباء: ٤٠]

'' ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرادیا (اور چوکنا کردیا) ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کودیکھے لے گااور کافر کہے گا کہ کاش! میں مٹی ہوتا''۔

> (٥): ﴿ إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ مُعُرِضُونَ ﴾ [سورة الانبياء: ١] "اوكول كحسابكاوتت قريب آكيا چربهي وه بخبري مين منه يهير عهوت بين"-

> > (٦) : ﴿ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [سورة القمر: ١]

"قیامت قریب آگئی اور جاند بھٹ گیا"۔

ندکورہ دلاکل سے بیاشکال بیداہوتا ہے کہ آج سے تقریبا چودہ سوسال پہلے بیاب کہی گئی تھی کہ'' قیامت قریب ہے'' مگر سیسی قریب ہے کہ چودہ صدیاں بیت جانے کے باد جوداس کا وقوع نہیں ہوا، اورا بھی بھی کو کہ حتی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے وقوع کو مزید کتنے سویا کتنے ہزار یالا کھسال درکار ہیں، علاوہ ازیں قیامت کی بری بری نشانیاں (امام مہدیؒ ، حضرت عیسیٰ آ، دجال اکبروغیرہ) تا حال ظاہر نہیں ہو کیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھی قیامت کا وقوع بعید ہے گرقر آن اسے قریب کیوں کہتا ہے؟

مفسرین نے اس اشکال کے کئی جواب دیے ہیں جن میں سے چندا کی درج ذیل میں:

ا۔ قریب وبعید جس طرح دورونز دیک کے لئے استعال ہوتے ہیں،ای طرح کسی چیز کے دقوع اور عدم وقوع کے لئے بھی استعال ہوتے ہیں یعن' قیامت قریب ہے'' کامعنی یہ ہوا کہ اس کا وقوع یقین ہے۔ حافظ ابن کشر قرماتے ہیں:

﴿ كُلُّ مَا ابْ فَهُوَ قَرِيُبٌ وَوَاقعٌ وَلَا مَحَالَةَ ﴾ (١)

''جو چیز آنے والی ہوائے قریب کہاجا تاہے، البذااس کا وقوع لامحالہ ضروری ہے'۔ بہی معنی مفسر قرطبی ، آلوی اور کی دوسرے مفسرین سے منقول ہے۔ (۲)

١ . تفسير ابن كثير، ج٤ ص١٥٧ \_

۲\_ مثلاً دیکھیے: تفسیر قرطبی، ج۱۰ص۲۶\_

اس کے علاوہ نہ کورہ آیت سے اس کی مزیدوضاحت ہوتی ہے:

﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ يَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيْبًا ﴾ [المعارج: ٢،٧]

''وه( كافر)ات بعيد تجھتے ہيں حالانكہ ہم اے قريب تجھتے ہيں۔''

اس آیت میں بعید کا یہ معنی نہیں کہ کا فروقوع قیامت پر یقین تورکھتے سے مگراس کے وقوع کو بعید (جمعنی دور) سجھتے سے کہ جب یہ قریب ہوگی تو اس کی تیاری کرلیں کے بلکہ وہ قیامت کے وقوع کو ایک امر نامکن (Impossible) سجھتے سے اور تربہاں بعید نامکن کے معنی میں ہاور قریب ممکن کے معنی میں ہے لینی کا فرقیامت کے وقوع کو نامکن سجھتے ہیں۔

حافظا بن كثير رقمطرازين:

﴿ (( إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا)) أَى وُقُوعُ الْعَذَابِ وَقِيَامُ السَّاعَةِ يَرَاهُ الْكَفَرَةُ بَعِيدَ الْوُقُوعِ بِمَعْنَى مُسْتَحِيلُ الْوَقُوعِ (( وَنَرَاهُ قَرِيْبًا )) أَى ٱلْـمُـؤُمِنُونَ يَعْتَقِدُونَ كَوُنَهُ قَرِيْبًا وَّ إِنْ كَانَ لَهُ آمَدٌ لَّا يَعَلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ لَكِنُ كُلُّ مَاهُوَ التِ فَهُوَقَرِيُبٌ وَوَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ ﴾ (١)

'' کا فرعذاب اور قیامت کے وقوع کو بعید یعنی ناممکن سمجھتے ہیں جبکہ اہل ایمان اس کا وقوع قریب سمجھتے ہیں آگر چداس کی حتی مدت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں مگر جس کا وقوع بقینی وقطعی ہووہ ہی قریب ہے''۔ بین معنی بعض اور مفسرین مثلا امام قرطبیؒ وعلامہ آلویؒ نے بھی بیان کئے ہیں۔ (۲)

۲۔ قیامت کا قرب وبعد کا نئات کی عمر کے ساتھ موقوف ہے بینی جب سے کا نئات معرض وجود میں آئی ہے، اب تلک اس کی مجموعی عمر کا بہت بڑا حصہ بیت چکا ہے جبیبا کہ ایک صحیح صدیث میں نبی اکرم من اللہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ

﴿ إِنَّمَا الْمُعَاوُّكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبُلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ﴾

"م سے پہلے جوامیں گذر چی ہیں،ان کے مقابلے میں تہاری (مت) بقاتی ہے جتنی (مت) نماز عصرے غروب میں تک ہے "۔ (۲)

۱ یا تفسیر این کثیر، ج۶ص۱۵۷

٢ . انفصيل كه نفيه ديكهتي: تفسير قرطبي، ج٠١ ص٠٤٠ روح المعاني، ج٢٩ ص٩٣ ـ وغيره

٣ \_ بخارى. كتاب التوحيد، باب في المشية والارادة، ح٧٤٦٧.

اس آیت (عسی ان یکون قریبا رشاید قیامت قریب ہو) کی تغییر میں علامہ آلوی د قطرازیں کہ فرائد کی کہ کا میں میں کہ لائی ماہتی مِن زَن انِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْا مَضَى مِنْهُ ﴾ (۱)
''قیامت قریب ہے کیونکہ دنیا کی عمر کا جتناوت باتی ہے، اس سے زیادہ گذر چکا ہے''۔

عیامت خریب ہے یوند دیا ک عرف بھنا وقت ہاں ہے، ان سے زیادہ مدر چہ ہے . اس طرح حافظ ابن کثیرؓ ہے بھی مروی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

سو۔ قیامت کے قرب و بعد کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ موقوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساسف قیامت انتہائی قریب ہے جبکہ لوگوں کے ساسف بعید ہے حتی کہ ان آیات کے سب سے پہلے خاطبین ( کفار کمہ ) کی زندگی بیت گئی اور انہیں قرب قیامت سے ڈرایا گیا گران کی زندگی بیت گئی مزید برآں چودہ سوسال بیت گئے، للبذا وقوع قیامت لوگوں کے لئے بعید بلکہ انتہائی بعیدر ہالیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے دنیا کی کل مدت چند دن سے زیادہ نہیں کے دنکہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار (دوسری آیت کے مطابق بچیاس ہزار) سالوں کے برابر ہے، جیسا کہ ایک آیت میں ہے:

﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُلُونَ ﴾ [سورة السجده: ٥]

"اككايسان يس جس كانداز وتهاري كنتي مي بزارسال كررابر بـ"دوسرى آيت مي ب:

﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [سورة المعارج: ٤]

"اككايدون من جس كى مقدار بياس بزارسال كرابرب-"

البذاالله كعلم كمطابق قيامت انتهائى قريب ب-درج ذيل آيت بجى اس كى تائد بوتى ب:

﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا وَنَرَاهُ قَرِيْبًا ﴾ [سورة المعارج : ٦٠٥]

''وواے دور بچھتے ہیں جبکہ ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔''

علامة الويِّ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ایک بیمعنی ذکر کیاہے کہ

'' کچی مشرکین وقوع قیامت کومکن سجھتے تھے لیکن وقت وقوع کوبعید خیال کرتے تھ'۔ <sup>(۱)</sup>

.....☆.....

١٩ - المعانى، ج٥١ ص ١١٩ ـ ٢ ـ ديكهنے النهاية في الفتن، ج١ص٥٩ ـ ١٩٥.

تفسير روح المعانى • ٢٩ ص٩٣ \_ ...

### نصل۲

## علامات قيامت كابيان

جس طرح عام طور پرایک انسان کی موت سے پہلے موت کے پھوتو کا ٹارنمایاں ہوتا شروع ہوجاتے ہیں، تقریباً ای طرح اس عالم فانی کی موت یعنی قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں اور علامات ظاہر ہوں گی۔ ان علامات قیامت میں سے بعض کا ذکر قرآن مجید میں اور بعض کا نبی کریم مکائیلم نے مختلف احادیث میں کیا ہے۔ ان علامات میں سے بعض کو علامات صغری (لیعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں) کہا جاتا ہے اور بعض کو علامات کبری (فینی قیامت کی بری نشانیاں)۔ چھوٹی علامتوں کا ظہور آتو نبی کریم مائیلیم کی بعثت کے ساتھ ہی ہوگیا تھا، جب کہ بری بری علامتوں کا ظہور بالکل آخری وقت میں ہوگا۔ اس موضوع پر چونکہ ہم ایک مفصل کتاب بعنوان: ''قیامت کی نشانیاں'' لکھ چکے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کریں مفصل کتاب بعنوان: ''قیامت کی نشانیاں' ملاحظ فرما سکتے ہیں۔ اس لیے اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کریں شخصیل کے البتدا پی فیکورہ بالاکتاب سے قیامت کی نشانیوں کی پوری فہرست یہاں نقل کر رہے ہیں، تفصیل کے شائقین ہماری کتاب قیامت کی نشانیاں' ملاحظ فرما سکتے ہیں۔

ا - خاتم النبيين مؤليكم كاظهور

٢-انشقاق القمر (جاندكا دوككر بونا)

٣- نى علىه السلام كى وفات

٧٧\_امت مسلمه كاظهور

۵- برگفر میں اسلام داخل ہوگا

۲\_ برطرف امن وامان بوگا

۷\_فتنوں كاظہور

٨\_ فتف شرق سے ظاہر ہوں مے

.9 - تل عام ہوگا

ا۔ جنگ جمل

اار جنگ صفین

١٢ ـ خوارج كاظهور

۱۳ حجوثے نبیوں اور د جالوں کاظہور

۱۳ مال و دولت کی فراوانی 10\_ بت المقدس كي فتح ۱۷\_طاعون کی و ما ا۔ارض محازے آگ کاروثن ہونا ۱۸۔ ترکوں ہے جنگ 19۔امانت مفقو داور خیانت بھر پور ہوگی ۲۰۔ جابر حکمران ہوں کے ۲۱ ۔ فحاثی پھیل جائے گی ۲۲۔ ورتیں کیڑے پہنے کے باوجونگی ہوں گ ٢٣ يمكم كاخاتمه اور جهالت ميں اضا فيهو جائے گا ۲۴-زنا کاری عام ہوگی ۲۵\_شراب حلال مجمی جائے گی ٢٧ \_ كانا بجانارواج ياجائكا ٢٨٠٢٧ رشته داري تو زي حائے كى اور بمسائيكى برى بوكى ۲۹ لوگ اجنبی بن جائیں گے ٣٠ - جموث بكثرت بولا حائكا اس جمونی کواہی دی جائے گی ۳۲۔ بدملی پھیل جائے گی ۳۳\_لوگ بخیل ہوجا کیں مے ٣٧- امت مسلمه (ميس سے بعض لوگ) شرك ميں بتلا ہوجائي م ٣٥ - مساجدين (غيرضروري) نقش وزگاراورزيب وزينت كي جائے گي ٣٤٠١٤ يسوداور حرام مال بكثرت كهابا حاسة كا ۳۸ ـ کاروبار میں مورتیں بھی شریک ہوں گی P9\_ساہ خضاب استعمال کیا جائے گا ۴۰ \_ قریش کا خاتمہ ہوجائے گا اس کفاری تقلیدی حائے کی

٣٢ زاز ليكثر ت مول مح ۳۳، ۳۳ مصورتیں مسنح ہوں گی اورلوگ زمین میں دھنسائے جا کس کے ۴۵\_دل کا دوره بکثریت ہوگا ٣٦ ـ السلام عليم صرف معروف الوكون كوكيا جائع كا یم قرآن کو بھیک ما تکنے کا ذریعہ بنایا جائے گا ٣٩،٣٨ دعااورطهارت من زيادتي كي جائكي ۵۰۔''نالل''عہدےسنصال لیں مے ا۵۔غریب امیر ہوجا کیں مے ۵۲۔فلک یوس عارتیں بنانے میں مقابلہ مازی ہوگی ۵۳\_قرطاس قلم كاظهور (نشرواشاعت) م ۵ عقل برست استاد بن جا کیں مے ۵۵\_زمانة قريب بوجائے گا ۵۲ مازار قریب مول مح ۵۷ ۔ لونڈی اینے مالک کوجنم دے گی ۵۸\_د نیا سے محبت اور موت سے نفرت ہوگی ۵۹۔نک لوگ کم ہوجا کس کے ۲۰ ـ دین اجنبی ہوجائے گا الا لوگ بدل جائیں سے ١٢ \_ بارش بكثرت موكى مكر خص محفوظ ريس مح ۲۳ ـ بارش بكثرت بوگى تمريدادارنبيس بوكى ۲۴\_تسطنطنه کی فتح ہوگی ۲۵ پرومانتج ہوگا ۲۷ کفارمسلمانوں برٹوٹ پڑیں مے ۲۷\_ برگھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا ٨٧ ـ عيمائيوں على كرمسلمان تيسر علك سالاً ين مع جرا نبى عيمائيوں سے جنگ ہوگی ۲۹ \_روی کشرت تعداد میں بڑھ جا کیں گے

 ۵-دریائے فرات ہے سونے کا بہاڑ فاہر ہوگا ۱۷۲۰۷مر د تھوڑ ہے اورغور تنس زیادہ ہوجا کیں گی 22\_معر، شام اور عراق این پیانے اور فزانے روک لیس مے ۳۷\_موت کی تمنا کی جائے گ 22 - بیت الله برچ حائی کرنے والانشکرز مین میں هنس جائے گا ٧٤ ـ ايك قبطاني حكمران ہوگا ۷۷-ایک جمحاه نامی بادشاه موگا ۸ے، 29۔ حیوانات و جمادات انسان سے ہم کلام ہوں گے ۸۰ شجرو حجر ایکاراٹھیں گے ٨ \_ مؤمن كا برخواب سيا ثابت بوگا ۸۲۔عرب کے دشت وصح الماغات میں بدل حاکمیں مے ۸۳ ـ مدينه وبران ہوجائے گا ۸ ۸ \_ امام محد ي كاظهور موكا ۸۵ \_خروج دحال ٨٧ ـ نزول عيسيٰ "ابن مريم " ۸۷ ـ ماجوج و ماجوج قوموں کاظہور ٨٨ \_امن وامان كاستهرى دورآ ئے گا ٨٩ مشرق مغرب اورجزيرة العرب مين حن ۹۰ ـ برطرف دهوال جماحائے گا ا و سورج مغرب سے طلوع ہوگا ٩٢\_دلية الارض نكلے كا ۹۳ ـ ہربندہ مؤمن کی روح قبض کر لی جائے گی ۹۴ ۔ بیت اللہ کی حرمت یا مال کر دی جائے گ 90 \_ زمین برصرف بدترین لوگ باقی رہ جا کیں گے

٩٧ ـ ايک خوفناک آگ طاہر ہوگی ۔

#### فصل

# صور پھو کئے جانے کا بیان

'صورا ایک بگل نما آلہ ہے جواللہ تعالی نے اپنے ایک فرشتے (اہل علم کے بقول حضرت اسرافیل علائلاً)

کودیا ہے، یہ فرشتہ اے اپنے منہ میں لیے تھم النی کا منتظر ہے اور یبی اس فرشتے کی فرمدواری ہے کہ قیامت

بر پاکر نے کے لیے یہ اللہ کے تھم ہے اس صور میں چھو نکے گا اور اس سے ایک ایسی خوفناک آواز پھیلے گی

جسے سفنے والا ہرفی ی دوح مرجائے گا جتی کہ بعد میں دیگر فرشتوں کی موت کے ساتھ صور میں چھو تکنے والے

فرشتے کو بھی اللہ کے تھم سے موت آجائے گی، چھر اللہ تعالی اس فرشتے کو پہلے زندہ کریں گے اور باتی لوگوں

کو زندہ کرنے کے لیے اس فرشتے کو تھم دیں گئے کہ صور میں چھونکو، چنا نچہ یہ اللہ کے تھم سے دوبارہ اس صور

میں چھونکیں گے ۔ اور اس آواز سے اللہ تعالی بھر تمام مخلوق کو زندہ کر کے میدان محشر میں جع کریں گے۔

میں چھونکیں گے ۔ اور اس آواز سے اللہ تعالی بھر تمام مخلوق کو زندہ کر کے میدان محشر میں جع کریں گے۔

صور پھو کئے جانے کے بارے میں قرآن وسنت میں بے شار دلائل موجود ہیں۔آئندہ سطور میں ہم

صورے متعلق درج ذیل نکات پر بات کریں گے: احر آن مجید میں صور پھو کئے جانے کا تذکرہ

۲\_ا حادیث میں صور پھو کے جانے کا تذکرہ

٣ صوركتني مرتبه چهونكا جائے گا؟

سم صورمين چھو نكنے والا فرشتہ كون ہے؟

## اقرآن مجيد مي صور چو كے جانے كا تذكره

قرآن مجيدين صور يونكنكا تذكرها سطرح مواب:

﴿ وَنُفِخَ فِى الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنُ فِى السَّمُواتِ وَمَنُ فِى الْآرُضِ اِلَّامَنُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيُهِ أَخُرَى فَإِذَا هُدُمُ قِيَامٌ يَّنُظُرُونَ وَاَشْرَفَتِ الْآرُشُ بِنُورِ رَبَّهَا وَوُضِعَ الْكِتَبُ وَجِآئً بِالنَّبِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَايُطُلَمُونَ ﴾ [سورة الزمر: ٦٩٠٦٨]

"اورصور پھونک دیاجائے گا، پس آسانوں اور زمین دالےسب بے ہوش ہو ( کرمر ) جا کیں مے مگر

جے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہوکر دیکھنے لگ جا کیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نورے جگرگا تھے گی، نامہ اعمال حاضر کئے جا کیں گے اور گوا ہوں کولا یا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیئے جا کیں گے اوران پڑنلم نہیں کیا جائے گا''۔ سورہ زمرکی مذکورہ مالا آیا ہے کی تغییر کے تحت جا فظاہن کثیر کر قم طراز ہیں:

''جب صور پیوکک دیا جائے گاتو آ سانوں اور زمین والے سب مردہ ہوکر گر پڑیں گے گر جے اللہ چاہے۔ یہ دوسراصور ہوگا جس سے ہرزندہ نفس مر جائے گا،خواہ آ سانوں میں ہویا زمین میں گروہ (نہیں مرے گا) جے اللہ چاہے جیسا کہ ذفہ نے فی المصورُ والی مشہور حدیث میں ہے۔ پھر باتی بچنے والوں کی روحین قبض کی جا کیں گی۔ یہاں تک کہ سب ہے آخر میں ملک الموت مرے گا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی باتی رہ جائے گا جوی وقیوم ہے، جواول سے ہا در آخر میں بھی ہیں گی اور بقا کے ساتھ رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہی باتی رہ جائے گا جوی وقیوم ہے، جواول سے ہا در آخر میں بھی ہیں گی اور بقا کے ساتھ رہے گا اور اللہ تعالیٰ در ہی اپنے آپ کو جواب دیں گے کہ آج صرف اللہ کی بادشاہت ہے جواکیلا اور قبار ہے۔ (نیز تعالیٰ خود ہی اپنے آپ کو جواب دیں گے کہ آج صرف اللہ کی بادشاہت ہوں اور میں نے ہر اللہ تعالیٰ فر ما کیں گے کہ وہ صور پھوکس نے ہم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت اسرافیل عالیٰ تاکہ کو زندہ کریں گے اور انہیں تھم دیں گے کہ وہ صور پھوکس ۔ یہ تیسرا [ اور بعض اہل علم کے بقول دوسرا (متر جم ) ] صور ہوگا، حس سے دہ ساری مخلوق جومردہ تھی ، زندہ ہوجائے گی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ ثُمُّ نُفِخَ فِيْهِ أُخُرَى فَإِذَا مُمُ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴾ [سورة الزمر: ٦٨]

'' پھرود بار ہصور پھونکا جائے گا ہیں وہ ( سب ) کھڑے ہوکرد کیصنے لگ جا کیں گئے'۔''

#### ۲\_احادیث میں صور پھونکے جانے کا تذکرہ

کی احادیث میں صور پھو کئے جانے کا ذکر ملتا ہے، ذیل میں اس نوع کی چندا حادیث ذکر کی جاتی ہیں: احضرت عبداللہ بن عمر مخالفتہ؛ بیان کرتے ہیں کہ

١ - تفسيرابن كثير، - ٤ ص ٩٦ -

(( قال اعرابي يارسول الله! مَا الصُّورُ؟ قَالَ: قَرُنٌ يُنفَخُ فِيُهِ))(١)

"ایک دیباتی نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! صور کیا ہے؟ آپ مؤلید نے ارشاد فرمایا: بدایک سینگ ہے جس میں چونک ماری جائے گی"۔

٢- حضرت براء وفي التي اروايت ب كماللد كرسول م التيلم في ارشا وفرمايا:

((صَاحِبُ الصَّوْرِ وَاضِعٌ الصُّوْرَ عَلَى فِيهِ مُنَذُ خُلِقَ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ أَنُ يَنَفُخَ فِيهِ فَيَنَفُخُ)) (٢) و مَاحِبُ الصَّورِ وَاضِعٌ الصُّورَ عَلَى فِيهِ مَنْدُ بُر كَمِيهِ عَنْدِ بَر الصَّهِ وَعَنْدُ وَمِعِهِ عَنْدُ بَر الصَّهِ وَعَنْدُ وَمُورِ يَعْوَلَكُونُ وَالْحَارِ مِنْ مَنْ بَر الصَّهِ وَعَنْدُ وَمُورِ يَعْوَلَكُونُ وَاللَّهُ مِنْ يَرْدُ كُلَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّل

٣- حفرت ابوسعيد من الله عمروى بكالله كرسول م اللهم في ارشادفر مايا:

((كَيْفَ ٱنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرُنِ الْقَرُنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَاَصْغَى سَمُعَهُ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ يَنْفُخَ فَيَنْفُخُ ))

''میں کیسے بے پروا ہوسکتا ہوں جب کہ'صور' والے فرشتے نے'صور' اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اورا پی پیٹانی کو جھکا یا ہوا ہے اور وہ اپنا کان لگائے انظار کرر ہاہے کہ کب اسے (اس میں پھو تکنے کا) تھم ملے اور وہ اس میں پھو کئے'۔

المراعبداللد بن عمر ووفاتية سعروايت محداللد كرسول موالية افرمايا:

(( نُسَمَّ يُمنُ فَسَحُ فِي السَّوُوِ فَلاَ يَسْمَعُهُ آحَدُ إِلَّا اَصْغَى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا، قَالَ: وَاَوَّلُ مَنُ يَسْمَعُهُ رَجُلَّ يَلُوطُ حَوْصَ الِلهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرُسِلُ اللَّهُ اَوْ قَالَ: يُنْوِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَانَّهُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أَحُرَى فَإِذَا هُمُ كَانَّهُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أَحُرَى فَإِذَا هُمُ وَيَامٌ يَنْظُرُونَ)) (3)

<sup>1 ۔</sup> ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة الزمر، ح ٣٢٤٤ ۔

٢ . صحيح الحامع الصغير، للالبانيّ، ٢٦٤٦ .

٣- ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الزمر، ٣٢٤٣ ـ

عسلم، كتاب الفتن، باب في حروج الدحال، ح ٢٩٤٠.

'' پھرصور پھونکا جائے گا اور جوکوئی اسے نے گاوہ گردن اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوجائے گا۔ صور پھونکا جانے کی آ واز سب سے پہلے وہ مخص نے گاجوا پنے اونٹ کے حوض کی مرمت کرر ہا ہوگا اور وہ است بنتے ہی مرجائے گا، اس طرت باتی تمام لوگ بھی مرجا کیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دھند، باشنم کی شکل میں بارش نازل کریں گے۔ جس سے لوگوں کے جسم (قبروں سے ) اُگ آ کیں گے۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اچا تک تمام لوگ کھڑ ہے ہوکر ( یعنی زندہ ہوکر ) حیران و پریشان ادھرادھر و کیھنے لگ جا کیں جائے گا تو اچا تک تمام لوگ کھڑ ہے ہوکر ( یعنی زندہ ہوکر ) حیران و پریشان ادھرادھر و کیھنے لگ جا کیں ہونے وال سے نہو جاؤ اور وہاں کھڑ ہے ہوجاؤ ، تمہاراحساب کتاب ہونے والا ہے''۔ ( )

## ٣ موركتني مرتبه پيونكا جائكا؟

صور پھو نکے جانے سے متعلقہ ندکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ صور دومر تبہ پھونکا جائے گا۔ بہت سے اہل علم نے اس سلسلہ میں بہی رائے دی ہے۔اس رائے کی تائید جہاں دیگر دلائل سے ہوتی ہے، وہاں اس کی تائید حضرت ابو ہریرۃ رہی لٹیز، سے مروی درج ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے:

((عَنُ آبِى هُمَرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَلَيْهُ: مَا بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ آرَبَعُونَ، قَالُوا يَا آبَا هُرَيْرَةً! آرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: آبَيْتُ، قَالُوَا: آرَبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: آبَيْتُ، قَالُوْا: آرُبَعُونَ سَنَةً، قَالَ: آبَيْتُ) (٢)

' حضرت الو ہرریة رضافین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مؤلید نے ارشاد فر مایا: دومر تبہ صور پھو کئے جانے کے درمیان چالیس دن؟ یا چالیس ماه؟ یا چالیس ماه؟ یا چالیس مان؟ یا چالیس مان؟ تو ابو ہریة دخی فی اللہ اللہ کہ اس کے بارے میں، میں پھونیس کہ سکتا۔ (ممکن ہے کہ ابو ہریہ وہی فی اس کے عدد کی تعیین نہ تی ہو، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں پھونیس کہ سکتا)''۔

بعض اہل علم نے صور پھو نکے جانے ہے متعلقہ آیات واُحادیث کے عموم اور ایک ضعیف روایت

١ . صحيح مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة، باب في حروج الدجال ... - ٢٩٤ \_ احمد، ١٦٦/٢ ١ \_

١٠ صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب مابين نفختين، ١٩٥٥-

(جس میں ہے کہ صور تین مرتبہ پھونکا جائے گا)(۱) کی بنیاد پر بیدموقف اختیار کیا ہے کہ صور، تین مرتبہ پھونکا جائے گا۔علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ابن کیٹر آنے بھی یہی رائے اختیار کی ہے جبکہ بعض کے نزد یک صور جا رمرتبہ پھونکا جائے گا۔واللہ اعلم!

#### سم \_صور میں پھو ککنے والا فرشتہ کون ہے؟

'صور' سے متعلقہ اُ حادیث میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ ایک فرشتہ صور پھو نکنے کی ذمہ داری پرمقرر ہے۔ یہ فرشتہ کون ہے؟ اس کے ہارے میں بعض کمزور درجہ کی روایات میں ہے کہ یہ حضرت اسرافیل علائلاً ہیں اور بہت سے اہلِ علم بغیر کسی اختلاف کے شروع سے اس فرشتے کانام اسرافیل ہی بتاتے چلے آ رہے ہیں، مثلاً حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں تغییر طبری سے بیروایت نقل کی ہے:

((إنَّ إِسْرَافِيُلَ قَدِ الْتَقَمَ الصُّوْرَ وَحَنَّى جَبُهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنُفُخَ))

''حضرت اسرافیل نے 'صور'اپ مندمیں لیا ہوا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکا یا ہوا ہے اور وہ انتظار کررہے ہیں کہ کب آنہیں (اس میں پھو نکنے کا) تھم ملے اور وہ اس میں پھو تک دیں''۔ اس طرح سور وَ انعام کی آیت ۲۲ کی تغییر میں حافظ ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ

"والصحيح ان المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام"

" معیج بات بیب کهاس صورے مرادوہ زستگھاہے جس میں حضرت اسرافیل غلالتہ کھونکیں مے، " (")

.....☆.....

۱ دیکھیے: فتح الباری، ج۱۱، ص ٣٦٩

۲۔ حافظ این کیر قرماتے میں: رواہ مسلم فسی صحیحسه "اس دوایت کوامام سلم نے اپنی می میں دوایت کیا ہے۔" [تفسیر اس کئیر - ۲ ص ۲۲] محر تاش کے باوجو مجھے بیدوایت سلم میں نہیں لی۔ والله اعلم: [

<sup>۔۔</sup> نفسیرابن کثیر (ایصنا) حافظ این کثیر نے کی ایس روایات قل کی بیر ، جن میں ہے کہ صور ، اسرافیل کے مند میں ہے اوروہ تھم الی کے منظر میں۔ حافظ این جُرعسقلاتی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ شہور یمی ہے کہ یہ اسرافیل فرشتہ ہے۔ دیکھیے : فتح الباری ، تی اام ۱۹۸۵۔

## فصلهم

# مناظر قيامت كابيان

صور پھونکے جانے کے ساتھ ہی قیامت ہر پاہو جائے گی۔ قیامت کے مناظر انتہائی :ولناک ہوں گے۔ آئندہ صفحات میں ہم قرآن مجید کی روثنی میں قیامت کے چند ہولناک مناظر کا تذکر وکریں گے۔ قیامت کے جولناک مناظر

(١) ..... ﴿ فَاِذَا نُفِخَ فِى العَسُورِ نَفَخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْحِبَالُ فَلَكُمَا دَكَةً وَاحِدَةً فَيَوْمَثِذٍ وَاهِيّةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَافِهَا وَاحِدَةً فَيَوْمَثِذٍ وَاهِيّةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَافِهَا وَيَسَحُمِلُ عَرُضَ رَبِّكَ فَوْقَهُم يَوْمَثِذٍ ثَمْنِيّةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيّةٌ فَامًا مَنُ وَيَعْتِدُ فَيْنِيةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيّةٌ فَامًّا مَنُ الْوَتِي كِتَبَة بِيَمِينِنِهِ فَيَعَوُلُ هَا وَمُ الْمَرَةُ وَاكِتَبِيّة إِنِّى ظَنَنْتُ اللّه مُلْقِي حِسَابِية فَهُو فِي عِيشَة وَامَّا وَاشْرَبُوا هَنِيثًا بِمَا السَلَقُتُم فِى الآيَامِ الْحَالِيةِ وَامَّا وَاشْرَبُوا هَنِيثًا بِمَا السَلَقُتُم فِى الآيَامِ الْحَالِيةِ وَامَّا مَنْ الْوَتِي كِتَبَة بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيَتَنِى لَمُ أَوْتَ كِتَبِيّة وَلَمْ الْمَاعِية بِلْيَتَهَا كَانَتِ الْقَاضِية مَنْ أُوتِي كِتَبَة بِشِمَالِه فَيَقُولُ يَلْيَتَنِى لَمُ أَوْتَ كِتَبِيّة وَلَمْ الْحَرِيمَ حِسَابِية بِلْكُمْ صَالِية مَا لَكَ عَنَى سُلُطْنِية خُذُوهُ فَغُلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمُ صَلّوهُ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ مَا الْعَطِيمِ وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَام الْمَسْكِينَ ﴾ [سورة الحاقة: ١٣ تا تا ٢٤]

''دپس جب صور میں ایک بھونک بھوئی جائے گی اور زمین اور بہاڑ اٹھا لیے جا کیں گے اور ایک بی چوٹ میں ریزہ ریزہ کردیئے جا کیں گے۔اس دن ہو پڑنے والی (قیامت) ہو پڑے گی۔اور آسان بھوٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیر بسیوردگارکاعرش اس دن آٹھ (فرشتے ) اپنا و پراٹھائے ہوئے ہوں گے۔اس دن تم سامنے پیش کے جاؤگے بتہارا کوئی جمید پوشیدہ نہ رہےگا۔ سوجے اس کا انتال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گاتو وہ کہنے گئے گا کہ لومیرا نامہ انتال پڑھو۔ جھے تو کامل بھین تھا کہ جھے اپنا حساب ملنا ہے ہی وہ ایک والی بند زندگی میں بلند و بالا جنت میں ہوگا، جس کے میوے جھے پڑے ہوں گے۔ (ان سے کہا جائے ول

گا) کہ مزے ہے کھاؤ پو،اپنے ان اعمال کے بدلے جوتم نے گذشتہ زمانے میں کئے کین جے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کتاب (اعمال نامہ) دی اس کی کتاب (اعمال نامہ) دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ کاش! کہ موت (میرا) کام ہی تمام کر دیتی۔ میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ میراغلبہ بھی مجھے جاتا رہا۔ (حکم ہوگا) اسے پکڑ لو پھراسے طوق پہنا دو پھراسے دوزخ میں ڈال دو پھراسے ایک زنچیر میں جس کی پیائش ستر ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ بے شک سے اللہ عظمت والے یہ یقین نہ رکھتا تھا''۔

(٢)..... ﴿ يَا آَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبُّكُمُ إِنَّ رَلْوَلَةَ السَّاعَةِ شَىُ، عَظِيْمٌ يَوْمَ تَرَوَنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرُضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرَى وَمَا هُم بِسُكُرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيُلَهُ [سورة الحج: ٢٠١]

''لوگو!اپنے پروردگارے ڈرو!بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بوی چیز ہے۔جس دن تم اے دکھولو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جا کیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بواہی بخت ہے''۔

(٣) ..... ﴿ إِذَا الشَّمُسُ كُوَّرَتُ وَإِذَا النَّهُمُومُ انْكُلَرَثُ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيَّرَتُ وَإِذَا الْعِشَارُ عُسطًكَ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوَّجَتُ وَإِذَا الْمَوَةُ دَةُ سُشِكَ بِأَى ذَنبٍ قُتِلَتُ وَإِذَا الصَّحْفُ نُشِرَتُ وَإِذَا السَّمَادُ كُشِطَتُ وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتُ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَوْلِفَتُ عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا اَحْضَرَتُ ﴾ [سورة التكوير: ١ تا ١٤]

"جب سورج لیب و یاجائے گا اور جب ستارے بنو رکردیے جائیں گے۔ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب وحثی جانورا کھے کیے جائیں گ جا کیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اور جب جانیں (جسوں ہے) ملا دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی ہے سوال کیا جائے گا کہ س گناہ کی وجہ ہے وہ آل کی گئی؟ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسان کی کھال اتار کی جائے گی اور جب جہم بھڑکائی جائے گی اور جب جنہ مجڑکائی جائے گی اور (٤) ..... ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجَّرَتُ وَإِذَا الْغُبُورُ بُعْرَتُ وَإِذَا الْعُبُورُ بُعْرَتُ وَإِذَا الْعُبُورُ بُعْرَتُ عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا قَدْمَتُ وَاَخْرَتُ يَآتُهَا الْإِنسَانُ مَا غَرِّكَ بِرَبِّكَ الْكُويُمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْكَ فَعَدَلَكَ فِي أَى صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكْبَكَ كُلَّا بَلُ تُكَذَّبُونَ بِالدَّيْنِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ كَلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِالدَّيْنِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيْمٍ يَصْلَونَهَا يَوْمَ اللَّيْنِ وَمَا أَدُولَ مَا يَوْمُ الدَّيْنِ وَمَا الدَّيْنِ يَوْمَ لَا تَمُلِكُ لَلْهُ عَنَا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِ لِلْهِ ﴾ [سورة الانفطار: ١ تا ١٩]

"جب آسان بھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ اور جب سمندر بہ نکلیں گے۔ اور جب سمندر بہ نکلیں گے۔ اور جب قبری (شق کر کے ) اکھاڑ دی جائیں گی۔ (اس وقت) ہڑ خص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے جھوڑ ہے ہوئے (گئے ایک کو معلوم کر لے گا۔ اے انسان! بھیے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس (رب نے) تھیے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر (درست اور) برابر بنایا۔ جس صورت میں چاہا تھے جوڑ دیا۔ ہر گزنییں بلکہ تم تو جز اوسزا کے دن کو جھلا تے ہو۔ بھینا تم پر تکہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں۔ جو پھیتم کرتے ہووہ جانتے ہیں۔ بھینا نیک لوگ (جنت کے بیش وآ رام اور) نعمتوں میں ہوں گے اور بھینا بدکارلوگ دوزخ میں ہوں گے۔ بدلے والے دن اس میں جائیں گے۔ وہ اس ہے بھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ بھے پھی خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ جائیں گے۔ وہ اس ہے بھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ بھے پھی خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟

(ه) ..... ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَفَّتُ وَاَذِنَتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ وَإِذَا الْاَرْصُ مُدُّتُ وَاَلْقَتُ مَا فِيهُا وَسَنَحُلُّتُ وَاَذِنَتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ وَإِذَا الْاَرْصُ مُدُّتُ وَالْقَتُ مَا فِيهُا وَسَخَلُّتُ وَاَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ مَا أَلِيسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدَّحًا فَمُلْقِيْهِ فَامَّا مَنُ أُوْتِى أُوْتِى كِتَبُهُ بِيَمِينِهِ فَسَوُق يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَعْلِهِ مَسُرُورًا وَآمَّا مَنُ أُوتِى كَتَبُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ فَسَوُفَ يَدْعُونُهُ وَلَا وَيَصَلَى سَعِيرًا ﴾ [سورة الانشقاق: ١ تا ٢١]

''جب آسان پیٹ جائے گا۔ اور اپنے رب کے عظم پر کان لگائے گا اور اس کے لائق وہ ہے اور جب زمین ( کھنے کر ) پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہوجائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہوجائے گی اور اس کے لائق وہ ہے۔ اے انسان! تو اپنے رب سے ملنے تک یہ

کوشش اور تمام کام اور مخنیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو (اس وقت) جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامد دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنمی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں جس شخص کا اعمال نامداس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے گا ور کھڑ کی ہوئی جہنم میں واضل ہوگا''۔

(٦)..... ﴿ اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا اَدُرْكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْقُوثِ وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهُنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنُ ثَقَلَتُ مَوَازِيْنَةٌ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ وَأَمَّا مَنُ خَفَّتُ مَوَازِيْتُهُ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدُراكَ مَا هِيَهُ نَارٌ حَامِيّةٌ ﴾ [سورة القارعة: ١١١١] " كفر كفر ادينے والى -كيا ہے كفر كفر ادينے والى - تختم كيامعلوم كه كفر كفر ادينے والى كيا ہے -جس دن انسان بمحرے ہوئے پر وانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں ہے۔ پھرجس کے پلڑے بھاری ہوں ہے وہ تو دل پسندآ رام کی زندگی میں ہوگا اورجس کے پلزے ملکے ہوں مے،اس کا محملانہ باویہ ہے۔ تھے کیامعلوم کروہ کیاہے؟ وہ تندوتیز آگ ہے''۔ (٧)..... ﴿ إِذَا زُلْزِلْتِ الْآرُصُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْآرُصُ آتُقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا يَوُمَ عِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْلَى لَهَا يَوْمَعِذِ يُصَدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَيْرَوُا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يُّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَّرَهُ ﴾ [سورة الزلزال: اتا ٨] "جب زمین بوری طرح چنمور دی جائے گی اور اے بوجم باہر نکال سینے گی۔ انسان کہنے گلے گا کہ اسے کیا ہوگیا؟اس دن زمین اپنی سب خریں بیان کردے گی۔اس لئے کہ تیرے دب نے اسے تھم دیا ہوگا۔اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (واپس ) اوٹیں کے تا کہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیئے ھا کمیں ۔ پس جس نے ذرہ برابرنیکی کی ہوگی وہ اے د کھے لے گااور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اے د کھے لےگا"۔

.....☆.....

#### باب

## انسان اورحشر ونشر

#### الحشر ونشر كابيان

قیامت بر پاہونے کے بعد تمام لوگوں کو زندہ کر کے اور ان کی قبروں سے اٹھا کر انہیں ایک بہت بڑے میں ان بھی اور بڑے میں اکتھا ہونے کا حکم ہوگا۔ یہ میدان اس جگہ پر بناہو گا جہاں ملک شام ہے، اور ای کھلے اور بڑے میں ان کومیدانِ حشر یا محشر بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان کی قبروں سے اٹھا یا جائے کا اور ان کے اعمال ہی کے حساب سے انہیں میدان حشر میں لے جایا جائے گا۔ یعنی نیک لوگوں کی تیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ اس موقع پر برلی اظ سے اچھا سلوک کیا جائے گا اور برے لوگوں کے ساتھ ان کی برائی اور گناہ کی وجہ سے براسلوک کیا جائے گا۔

## قیامت کے دوزلوگوں کو کس طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا؟

قیامت کا دن انتہائی خوفناک ہوگا،تمام لوگوں کوان کی قبروں سے نگلے پاؤں اور نگلے بدن اٹھایا جائے گا۔ جولوگ مٹی میں فن ہوئے ان کے بدنوں کومٹی سے اٹھایا جائے گا۔ جولوئی سمندر میں خرق ہوا، اس کا بدن و ہیں سے نکالا جائے گا، جو پرندوں کے بیٹوں میں چلا گیا، اسے انہی پرندوں کے بیٹوں سے اکٹھا کیا جائے گا۔ شہداء کوان کے زخموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایمان پر مرنے والے کوائمان کی حالت میں اور کفر برمرنے والے کو کفر بی کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ ان کی نیکی کی وجہ سے زمی کی جائے گی جب کہ گناہ گاروں کے ساتھ کی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اب آئندہ سطور میں اس کی جندا حادیث میں خطور میں اس کے خدا حادیث کی جندا حادیث کی جائے گی۔ اب آئندہ سطور میں اس سلسلہ کی چندا حادیث ما حظر فرمائیں:

((يُسخَشَـرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِينَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجَالُ وَالنَّسَاءُ جَمِيْمُا يَنْظُرُ بَعْضُهُمُ الِّي بَعْضٍ؟ قَالَ: يَا عَائِشَة ا ٱلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنُ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمُ الِّي بَعْضٍ)) (١)

<sup>1</sup>\_ أمسلم، كتاب الحنة، باب فناء الدنيا و بيان الحشريوم القيامة، - ٢٨٥٩\_

''قیامت کے روزلوگ نگلے پاؤل، نگلے بدن اور نب ختنہ حالت میں اکتھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس طرح تمام مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ آپ مرکیلا نے فرمایا: اے عائشہ! وہ دن اس قدر بخت ہوگا کہ لوگوں کوایک دوسرے کی طرف دیکھینے کا ہوش ہی نہ رہےگا''۔

٢\_حضرت عبدالله بن عباس والتي بيان كرتے بيل كه في اكرم مل ي إلم في المراح الله الله الله الله

(( إِنْكُمُ مُلَاقُوا اللَّهَ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرُلًا))

''تم لوگ (روز قیامت) نتکے پاؤل، ننگے بدن، بےختنداور پیدل چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہے ملوکے''۔ سے حضرت انس بن مالک من اللہ ہے روایت ہے کہ

"جنگ احد کے موقع پر نبی کریم مؤلیم حضرت جزہ رہی تھڑ، کی لاش پرتشریف لائے اور دیکھا کہ ان کی لاش کا حشرت جزہ کی بہن اور لاش کا حشلہ کیا گیا ہے تو آپ مؤلیم نے ارشاد فرمایا: اگر صفیہ رہی تھیا (حضرت جزہ کی بہن اور آئیم کی موجعی کا ہے دل میں تا گواری محسوں نہ کرتیں تو میں جزہ کوای حالت میں رہنے دیا تا کہ اسے جانور کھالیے اور پھر قیامت کے روز انہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے اٹھایا جاتا"۔(۱)

م حضرت معاذ بن جبل رها تشور سے روایت ہے کہ نبی اکرم مراقط نے فر مایا:

((يُبْعَثُ الْمُؤْمِنُونَ يَوُمَ الْقِينَةِ جُرُدًا مُّرُدًا مُّكَحُلِيْنَ بَنِي ثَلَاثِيْنَ سَنَةً))<sup>(٣)</sup>

''قیامت کے روزمومن مردوں کواس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ تمیں سال کی عمر کے ہوں گے اور نہ ان کی داڑھی ہوگی نہ مونچھ ، جب کہان کی آئکھیں سرگمیں ہوں گی''۔

۵\_حفرت ابوما لك اشعرى وماليز، عدوايت بك بي اكرم مواييم في فرمايا:

''(میت پر) بین کرنے والی عورت اگر توب کے بغیر مرگی تو دو (اپی قبرسے) اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدن پر گندھک کالباس ادر تھجلی کی اوڑھنی ہوگی''۔ (4)

۱ بخاری، کتاب الرقاق، باب الحشر، -۲۰۲۵

٢ . ترمذي، كتاب الحنائز، باب ما جاء في قتلي احد، ح ١٠١٦ ـ

٣ . . مسند احمد محمع الزوائد، ح١٨٣٤٦

عسلم، كتاب الحنائز، باب التشديد في النياحة، ح٩٣٤.

٢ \_حضرت ابو ہررہ و من انتوا سے روایت ہے کہ نبی اکرم مراتیج نے ارشاد فر مایا:

'دقتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بچونی الله کی راہ میں زخی ہوا، اور الله خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں (اس کے لیے) زخمی ہواہے، وہ روزِ قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کارنگ تو خون جیسائی ہوگا گراس کی بوکستوری جیسی ہوگی'۔ (۱)

ے حضرت عبداللہ بن عباس منافقہ سے روایت ہے کہ

''ایک آ دمی جو (ججة الوداع کے موقع پر) نبی اکرم مرکیم کے ساتھ تھا، اس کی اونٹن نے اے (گراکر) اس کی گردن تو ژدی اور وہ فوت ہوگیا، تو آپ مرکیم کے ان اپنے سحابہ ہے) فرمایا: اے پانی اور بیری کے چوں کے ساتھ منسل دواور (احرام کے ) دونوں کپڑوں میں اے کفن دو۔ اے خوشبونہ لگانا، اور نہ بی اس کا سرڈھانچا، کیونکہ یہ قیامت کے دوز (احرام باندھے اور) تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا''۔ (۲)

٨ حضرت جابر والتي سے روايت ہے كه نى اكرم كاليك نے ارشا وفر مايا:

((يُبْعَثُ كُلُّ عَبُدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيُهِ))

" برآ دمی ای عقیده پراشهایا جائے گاجس پروه مراتھا"۔

9\_حضرت عبدالله بن عمر والله عدوايت بكالله كرسول م اللهم في ارشاوفر مايا:

"جب الله تعالی کی قوم کوعذاب دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ساری قوم پرعذاب نازل کردیتے ہیں، البته (روزِ قیامت) ہرایک اپنے اپنے عمل (بعض روایات میں ہے: اپنی اپنی نیت) کے مطابق اٹھایا مائے گا''۔(۱)

#### ميدان حشر (محشر) كهال موكا؟

قبروں سے اٹھنے کے بعد تمام لوگوں کو ایک بہت بڑے میدان میں اکٹھا ہونے کا تھم ہوگا، اسے میدان حشر یا محشر ہیں کہا جاتا ہے اور بیاس دنیوی زمین پر قائم نہیں کیا جائے گا بلکہ بیز مین اور آسان تو اللہ تعالیٰ تباہ

۱۱ بخاری ، کتاب الحهاد، باب من يخرج في سبيل الله، ح

٢٠ أ مسلم، كتاب الحج، ما يفعل بالمحرم اذا مات، ٦٠٠٠ له نسائي، كتاب المناسك، - ٢٨٦١ ل

٣\_ مسلم، كتاب الحنة وصفته، باب الامر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، ح٢٨٧٨.

ع مسلم ايضاً، -٢٨٧٩ ـ

کردی کے اوراس کی جگداللہ تعالی سخ آسان وزین بنائی کے،جیبا کدارشاد باری تعالی ہے:
﴿ يَوْمَ تَبُدُلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّنوٰ فَ وَبَرَرُوا لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ﴾ [سورة ابراهیم: 84]

درجس دن زین اس زین کے سوااور بی بدل دی جائے گی اور آسان بھی ،اورسب کے سب اللہ واحد
غلیدوالے کے روبروہوں گے'۔

احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشراس جگہ قائم کیا جائے گا جہاں ملک شام ہے، جیسا کہ حضرت میمونہ مین بنیا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول موکی ہے ارشاد فر مایا:

((اَلشَّامُ اَرُضُ الْمَحْشَرِ وَالنَّشُرِ)(١)

"شام اکشے ہونے اور پھرمنتشر ہونے کی جگہے"۔

## میدان حشر میں لوگ کس طرح پہنچیں ہے؟

میدانِ حشر میں لوگ اپنے ایج اللہ کے حساب سے حاضر ہوں گے۔ بعض لوگ پیدل چل کر جا کیں گے، بعض سوار یوں پر :وں مے ،بعض گناہ گاروں کو منہ کے بل چلا کر لے جایا جائے گا۔ آ کندہ سطور میں اس سلسلہ کی چندا جادیث ملاحظ فر ماکمیں :

ا حضرت ابو بریره وخی تفتد سے دوایت ہے کہ نی اکرم می تیا سے ارشادفر مایا:

''لوگوں کو تین گروہوں میں (میدانِ حشر میں) اکٹھا کیا جائے گا۔ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو (جنت کا) شوق رکھنے والا ہوگا ، دومرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو (جنبم سے) ڈرنے والا ہوگا۔ (بیدونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے، ان میں سے کچھتو) ایک اونٹ پر دو دوسوار ہوکر میدان حشر میں پنچیں گے، کچھا یک اونٹ پر چارچا رسوار ہوکر اور پچھا یک اونٹ پر حارجا رسوار ہوکر اور پچھا یک اونٹ پر دی رس سوار ہوکر کہنچیں گے، کچھا یک اونٹ پر حارجا رہوکر کہنچیں گے۔

ان كے علاوہ باتى لوگوں ( يعنى تيسر كروہ جوكافروں پر شتل ہوگا ) كوايك آگ با مك كرميدان حشر كى طرف لے جائے گی ( اور ان كی حالت يہ ہوگى كہ ) جہاں كہيں بيدو پہر كے آرام كے ليے ركيس كے، يہ آگ بھى و باں ان كے ساتھ ہى دک جائے گى اور جہاں كہيں بيدات بسركرنے كے ليے تلم ہم يں

١ . صحيح الجامع الصغير، للالباني، ح٣٦٢.

گے، یہ آگ بھی وہاں ظہر جائے گی اور جہاں بیصبح کریں گے، وہاں یہ آگ بھی صبح کرے گی، اور جہاں بیشام کریں گے، آگ بھی وہاں شام کرے گی'۔ [یعنی بیآ گ ان کا پیچھانہیں چھوڑ ہے گی](') ۲۔ حضرت انس بن مالک بخالیّن سے روایت ہے کہ

((إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِى اللَّهُ أَكِيْفَ يُحَشَّرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِه ؟ قَالَ: ٱلْيُسَ الَّذِي اَمُشَاهُ عَلَى وَجُهِه ؟ قَالَ: ٱلْيُسَ الَّذِي اَمُشَاهُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي اللَّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمُشِيّهُ عَلَى وَجُهِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ قَتَادَةُ ا بَلَى وَعُهِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ قَتَادَةُ ا بَلَى وَعُرَّةً رَبِّنَا)) (٢)

'' ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! (روز فیامت) کا فراپنے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آپ مؤلٹیو نے ارشاد فرمایا: وہ ذات جوانسان کو دو پاؤں پر چلاسکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ (اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد رادی حدیث) قمادہ نے کہا: 'ہمارے رب کی عزت کی قتم! وہ ضروراس بات پر قادر ہے'۔'

# رو ذِمحشر سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے لیسنے میں

#### ڈویے ہوں مے

جیما کدورج ذیل احادیث معلوم ہوتا ہے:

المحضرت مقداد بن اسود می اتنی سے روایت سے کماللہ کے رسول من اللہ نے ارشاد فرمایا:

"قیامت کے روزسورج مخلوق سے میل جر کے فاصلے پر آجائے گا اور لوگ اپ اپ اعمال کے مطابق پینے میں ڈو بہوئے ہوئے ہول گئے ، کوئی تخنوں تک دوبا ہوگا ، کوئی گھٹنوں تک نیز آپ موکی ہے اس اپنے ہاتھ سے اپنے مندکی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی کومند تک پسینہ کی لگام ہوگی '۔ (۲)

٢- حضرت ابو بريره وماينية سے روايت ہے كه نى اكرم مؤليكم في ارشادفر مايا:

"قامت كروزلوگولكالسيد بهتے بہتے زمين كے ينجه كباع (يعنى تقريباً ١٩٠ ميشر) تك چلاجائے

۱ . خاری، کتاب اله قاق، باب الحشد . ۱۹۵۰ م

٢ . بخارى، كتاب الرقاق، باب الحشر، -٢٥٢٣ .

٣- مسلم، كتاب الحنة وصفته، بأب في صفة يوم القيامة، ٢٨٦٤-

گا۔بعض لوگوں کے منہ تک اوربعض کے کا نوں تک بسینہ ہوگا'۔ (۱)

٣- حفرت ابو بريره وفي التي المرات به كم ني اكرم م كيد في آن مجيد كي اس آيت:

﴿ يَوُمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]

"جسروزلوگ رب العالمين كے حضور كھڑے ہول كے"

کی تغییر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''وہ دن ایسا (بڑا) ہوگا کداس کا نصف حصد (دنیوی حساب سے) پہلی ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن اس کے باوجود مؤمن کے لیے بیام ہوکر اتنارہ جائے گا جتنا سورج دھلنے سے لیے کی مرابر ہوگا کی اس کے باوجود مؤمن کے لیے بیام ہوکر اتنارہ جائے گا جتنا سورج دھلنے سے لے کرغروب ہونے تک کاوقت ہوتا ہے''۔ (۲)

م حضرت انس بن تن تن مواتنة ب روايت ب كه الله كرسول م تنظيم في ارشاد فرمايا:

(﴿ فَسَالَحَدُلُقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَى فَآمًا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزُّكَامَةِ وَآمًا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

"روز حشر لوگوں کو پیننے کی لگام ڈالی گئی ہوگی، اہل ایمان کواس کی تکلیف بس اتن ہوگی جتنی زکام کی حالت میں ہوتی ہے تا ہوگی جانت میں ہوتی ہے تا ہے۔ (")

۵\_حفرت انس بن ما لك والني بيان كرت مي كدنى كريم م اليكم في فرمايا:

''جب سے اللہ تعالیٰ نے ابن آ دم ( ایمنی انسان ) کو پیدا کیا ہے، تب سے اس پرموت سے زیادہ بخت وقت کو فکن بیس آیا، جب کہ موت کے بعد کے مراحل استے بخت ہوں گے کہ ان کے مقابلہ میں موت کی سختی ہمی پہنیس ۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لوگ حشر کے دن کی بختی کا سامنا بھی کریں گے اور اس دن لوگوں کو پینینے کی لگام گلی ہوگی اور ( ہر طرف اتنا پیننہ بہدر ہا ہوگا کہ ) اگر اس میں کشتیاں چلائی ما کی تو وہ بھی چلئے لگیں''۔ (٤)

۱ ایضاً، ۲۸۶۳۰

٢٠ الترغيب والترهيب، لـمحى الدين ديب، ح١٥٨٥ صحيح ابن حبان، ح١٣٣٤ مسند احمد، ح٣٠ صحيح

٣ محمع الزوالد، كتاب البعث، باب في الشفاعة، ج. ١٨٥٠ ١٨٥٠

٤\_ الترغيب والترهيب، -٢٥٨-

## میدان حشر میں لوگوں ( کا فروں اور باعمل و بے عمل مسلمانوں ) کی کیفیت

میدان حشر میں لوگوں کوحساب تماب کے لیے اکٹھا کیا جائے گا،ادراس مرحلہ پربھی نیک لوگوں کوکوئی خوف ادرغم نہیں ہوگا،البتہ گناہ گاروں کے لیے بیدن بڑا بخت ادر ہولناک ہوگا ادران کے چہرے خوف ادر غم کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے۔ آئندہ سطور میں ہم اس سلسلہ میں ایک جامع حدیث نقل کرتے ہیں ادر اس کے بعد کا فروں، فاسقوں ادر متقی مسلمانوں کے بارے میں قرآن وحدیث کی روشنی میں اس پہلو پر پچھ مزید ہات کرس گے۔

حفرت ابوسعید خدری و الله است وایت ب که بی کریم مراتیم نے فرمایا:

"جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا (فرشتہ ) اعلان کرے گا کہ ہرگروہ اینے اپنے معبود کے پاس چلا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بجائے بنوں اور آستانوں کی عبادت کرنے والے سب آگ میں حاگریں مے ( کیونکہان کےمعبود آ گ ہی میں ہوں گے ) یباں تک کہ پھرصرف نیک اور بد مسلمان رہ جائمیں مے جواللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور یا اہل کتاب باتی رہ جائیں مے۔ پھر يبوديوں كوبلايا جائے گا اوران سے يو جھاجائے گا: تم كس كى عبادت كرتے تھے؟ '۔ و وكہيں مے كه بم الله تعالى كے مينے حضرت عزم عليه السلام كى عبادت كرتے تھے۔ ارشاد ہوگا: تم جھوٹے ہو، الله تعالى کی بیوی ہے نہ اولا دا، البذا اب یہ بتاؤ کہتم جائے کیا ہو؟'۔ یبودی کہیں گے:'اے مارے رب! ہمیں سخت پیاس گلی ہے، ہمیں یانی بلا دیجیئہ۔ انہیں (جہنم میں یانی دکھاتے ہوئے اور اس طرف) اشارہ کرتے ہوئے کہاجائے گا کہادھرجا کریٹیتے کیوں نہیں؟۔ چنانچہاں طرح انہیں آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم کی آ گ انہیں سراب (ریتلی میدان جودور سے یانی دکھائی دے) کی طرح نظرآئے گی، حالانکہ آگ کے شعلے (اس طرح اس میں بھڑک رہے ہوں گے گویا) ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ چنانچہ بیآ گ میں جاگریں گے۔اس کے بعد عیسائیوں کو بلایا جائے گا اوران سے پوچھا جائے گا کہتم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے میچ (عیسیٰ " ) کی عبادت کرتے تھے۔انہیں کہاجائے گا کہتم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولا د۔ پھران سے یو چھاجائے گا کہ ابتم کیا جا ہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں بخت پیاس لگی ہے، ہمیں یانی ملایا جائے۔ انہیں (جہنم میں پانی دکھاتے ہوئے اور اس طرف ) اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ ادھر جا کر پیتے کیوں نہیں؟۔ چنا نچہ اس طرح انہیں آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم کی آگ انہیں سراب (ریتلی میدان جو دور سے پانی دکھائی دے) کی طرح نظر آئے گی، حالا نکہ آگ کے شعلے داس طرح اس میں بھڑک رہے ہوں گے گویا) ایک دوسرے کو کھار ہے ہیں۔ چنا نچہ بی ہمی آگ میں حاکم س گے۔

اس طرح صرف الله تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک اور گنهگارلوگ (مومن) باقی رہ جائیں گے۔ اللدتعالی ان کے یاس ایی صورت میں آئیں کے جےمومن پہلے نتے ہی ندہوں گے، اور اللدان سے فرمائیں گے 'مرگروہ اینے اپنے معبود کے پاس چلا گیا ہے تو تم لوگ اب کس انتظار میں ہو؟'۔وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم نے تو دنیا میں بھی ان (مشرکوں رکا فروں) کا نہ ساتھ دیا اور نہ ہی ان سے کوئی تعلق رکھا، حالانکہ اس وقت ہم ان کے بہت متاج بھی تھے۔ (تو آج کیے ان کے ساتھ چلے جائمیں )۔ تب اللہ تعالی ارشاد فرمائیں کے 'اچھامیں تمہارارب ہوں'۔ بیمومن کہیں گے 'ہم تھو ہے الله كى يناه طلب كرتے بيں، ہم الله كے ساتھ كى كوشر كي نہيں ظہراتے 'مومن دوتين بار بيكمات د ہرا 'میں گےحتی کے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے ہی والے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما 'میں گے:'تم اسے رب کی کوئی نثانی جانے ہوجس سے تم اسے بیجان سکو؟ مومن کہیں سے ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی اور ( جو مخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے بحدہ کرتا تھا،اے اللہ تعالیٰ بحدہ کرنے کی تو فیق عطافر مادیں کے اور وہ تجدہ ریز ہوجائے گالیکن ) جو خص اپنی جان بچانے یالوگوں کود کھانے کے لیے بحدہ کرنا تھا، اس کی پیٹھ کواللہ تعالیٰ ایک تخت بنا دیں گے۔ جب وہ بحدہ کرنا جا ہے گا تواپی گردن ئے بل گریڑے گا۔ پھرمؤمن لوگ اپناسرا تھا کیں گے تو اللہ تعالی اپنی صورت اس شکل میں تبدیل کر لیں مے جس صورت میں اہل ایمان نے اللہ کو پہلی مرتبد و یکھا تھا، اور اللہ تعالی ارشاوفر مائیں گے: میں تمبارارب ہوں ٔ مومن کہیں گے: ' یااللہ! باں تو بی ہمارارب ہے ' - (۱)

١ . بخارى، كتاب الايمان، باب معرفة طريق الرؤية، -١٨٣ .

# ۲\_روزِحشر کا فروں کی صور تحال

## ا \_ كفاراس روز سخت بريشاني اور ذلت ميس بول كے

روز قیامت اہل ایمان پرکوئی خوف اورغم نہیں ہوگا مگر کفار نہایت پریشان ہوں گے،اوراس پریشانی کے عالم میں ان کے چہروں پیزلت چھائی ہوگی اور ان کے کلیجے منہ کوآر ہے ہوں گے،جیسا کہ قرآن مجید کی ورج ذبل آیات میں بتایا گیاہے:

﴿ يَوُمَ يَخُرُجُونَ مِنَ الْآجُلَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً آبُصَارُهُمُ تَرَعَقُهُمُ ذِلَّةً ذٰلِكَ الْيَوُمُ الَّذِي كَانُوا يُوَعَلُونَ ﴾ [سورة المعارج: ٤٣ ، ٤٤]

''جس دن پیقبروں سے دوڑتے ہوئے کلیں گے، گویا کہ دہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جارہے ہیں۔ان کی آئکھیں جھکی ہوئی ہول گی،ان پر ذلت چھار ہی ہوگی، یہ ہے وہ دن جس کاان سے وعدہ کیا جاتا تھا''

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَثِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرُهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

''بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، جن پرسیا ہی چڑھی ہوگی (اور) وہ یہی کا فراور بد کر دار لوگ ہوں گے''۔ ہسورۃ عبس: ۴۴ تا ۴۴ م

﴿ وَوُجُولًا يَوُمَثِيدُ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ [سورة القيامة: ٢٤، ٢٥]

''اور کتنے ہی چبرےاس دن (بدرونق اور)اداس ہوں گےاور بجھتے ہوں گے کہان کے ساتھ کمر تو ڑ دیے والامعاملہ کیا جائے گا''۔

﴿ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّانِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِعِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللهِ مِنُ عَاصِمِ كَانَّمَا أَعُشِيتُ وُجُوهُهُمْ فِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴾ "اورجن لوگوں نے بدکام کے،ان کی بدی کی سزااس کے برابر طلی اوران کو دلت چھائے گی،ان کو الله تعالی ہے کوئی نہ بچا سے گا۔ گویا ان کے چہوں پراند چری رات کے پرت کے پرت لیٹ دیے گئے ہیں۔ پیلوگ دوز خ میں رہے والے ہیں، وہ اس میں جمیشہ میں گئے والے اور ہونی النظر مین من خمینم والا شفینم فی والد شفینم من المنظلمین مِن حمینم والا شفینم منظاع کے [سورة غافر: ۱۸]

''اورانہیں بہت ہی قریب آنے والی (قیامت ہے) آگاہ کردو، جب کے دل طلق تک پہنچ جائیں گے اورسب خاموش ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگانہ سفارش ، کہ جس کی بات انی جاسکے''۔ ۲۔ کا فروں کے تمام ایکھی کس کھی ضائع ہوجائیں گے

جيها كدارشاد بارى تعالى ب:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ، اشْتَدَّتْ بِهِ الرَّيْحُ فِي يَوْم عَاصِفٍ لَّا يَقْبِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذٰلِكَ هُوَ الصَّلالُ الْبَعِيدُ ٱلْهُ يَ يَ اللَّهَ خَلَقَ الشَّمُواتِ وَالْارْضَ بِ الْحَقِّ إِن يَشَا مُلُعِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلَقٍ جَدِيُدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَـلَى اللَّهِ بِعَزِيْزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَعَالَ الصُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ آنْتُمُ مُغُنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيُنكُمُ سَوَآ، عَلَيْنَا آجَزِعُنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مُحِيْصٍ ﴾ ''ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اینے رب کے ساتھ کفر کیا ، ان کے اعمال اس را کھ کے مثل ہیں جس بر تیز ہواوالی آندهی چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا، (قیامت کے روز) اس میں سے کی چیز برقادر نہوں ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آ سانوں کواور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔اگروہ جا ہے توتم سب کوفنا کردے اور ٹی مخلوق لائے۔اللہ پر بیکام پچھ مشکل نہیں۔سب کےسب اللہ کے سامنے رو ہرو کھڑے ہوں گے۔اس وقت کمز ورلوگ بڑائی والوں ہے كبيل مح كه بم تو تمبارے تابعدار تھے، تو كياتم الله كي عذابوں ميں سے مجھ عذاب بم سے دوركر سكتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرورتمہاری رہنمائی کرتے ،اب تو ہم بربے قراری کرنااورصبر کرنا دونون ہی برابر ہے۔ ہمارے لیے مجھے چھٹکارانبیں''۔ [سورة ابراهیم:١١٥٦٨] ﴿ قُلُ هَلُ نُنْبُثُكُمُ بِالْآخُسَرِيْنَ آعُمَالًا ٱلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّانَيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاقِهِ فَحَبِطَتْ أَعَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرُنَّا ذٰلِكَ جَزَآ وُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴾ " (اے نی !) کہددیجے کہ اگر (تم کہوتو) میں تمہیں بتاؤں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بے کار ہو گئیں اور وہ ای مگمان میں

رہے کہ دہ بہت اچھے کام کررہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پر وردگار کی آیتوں اوراس کی ملاقات سے نفر کیا ،اس لیےان کے اعمال غارت ہو گئے ، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا فداق اڑایا''۔[سورۃ الکھف: ۱۰۱۳ ۱۳ ۱۳

## کا فرایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَوْمَ لَا يَسْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَ مَنُ أَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيْعِ وَالْإِلْفَتِ الْجَنْهُ لِلْمُوْيِنَ وَقِيْلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَعْبُلُونَ مِنْ كُونِ اللّهِ هَلُ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ اللّهِ هِلُ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ مَن كُنِ اللّهِ هَلُ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ مَن اللّهِ إِنْ كُنّا فَعْبُ كِبُوا فِيْهَا هَمُ وَالْغَاوَنَ وَجُنُوهُ إِبْلِيْسَ اَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُونَ قَاللّهِ إِنْ كُنّا لَيْ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ إِنْ كُنّا لَكُونًا فَنَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الشعواء: ٩٦ تا ١٠] وَلا صَدِيهِ حَمِيهُ فَلُو أَنْ لَنَا كُرُّ قَ فَنَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الشعواء: ٩١ تا ١٠] ولا مَن مَن اللّهُ وَمِينَ ﴾ [سورة الشعواء: ٩٠ تا ١٠] عيب دل لِي حَمِيهُ فَلُو أَنْ لَنَا كُرُّ قَ فَنَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الشعواء: ٩٠ تا ١٠] عيب دل لي رَبّ إلى اللهُ عَمِينَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

توہم کیے سچےمومن بن جاتے''۔

## کا فرحسرت اورافسوس کا اظہار کریں مے

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ يَوُمُ نُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يلْبَتَنَا اَطَعَنَا اللَّهَ وَاَطَعُنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا اَطَعُنَا صَاءَتَنَا وَ كُبَرَآ هَ نَا فَاَصَلُّونَا السَّبِيلُا رَبُّنَا آنِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُهُمْ لَعُنَا كَبِيرًا ﴾ منات ورس الله على الله يك يج جائيس كـ (وه حسرت اور السوس ع) كبيس كـ كران ان كـ چبرت آك بيس النه بليث يج جائيس كـ راوه مسرت اور السوس عـ) كبيس كـ كركاش! بم الله تعالى اوراس كـ رسول كى اطاعت كرت اوركبيس كـ كراب السوس عنه كران الله عنه الله جنهول في بعنها راه راست سے بعث كا مار يه بروردگار! بم في الله عنه مردارول اورائ بربهت برول كى الى جنهول في بميس راه راست سے بعث كا ويا يہ بروردگار! تو أنبيس د گناعذاب و اوران پر بهت برى لعنت نازل فرمان [ الاحزاب ٢١٢ عملا]

# ٣ ـ روزِحشرمنا فقول كاانجام

حضرت ابوسعید خدری و الله عند سے روایت ہے کدرسول الله م الله م نے ارشاد فرمایا:

''(رو زِحشرِ )الله تعالیٰ اپنی پنزلی کھولیں گے اور ہرصاحب ایمان مرداورعورت الله کے حضور تجدہ ریز ہو ہائے گا،البتہ جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے تجدہ کرتا تھا،اس کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنادے گا (اوروہ تجدہ نہیں کریائے گا)''۔(۱)

مسلم میں حضرت ابوسعید ضدری دخاتی است مروی روایت میں ہے کہ رسول الله مرکبی استاد فرمایا:
'' (روزِ حشر ) الله تعالیٰ کی پنڈی کھل جائے گی اور جو شخص دنیا میں خالص الله کی رضا کی خاطر مجدہ کرتا تھا، اے الله تعالیٰ مجدہ کی توفیق عطافر مائیں گے (اوروہ مجدہ میں گرجائے گا) کیکن جو شخص اپنی جان بچانے یالوگوں کودکھانے کے لیے مجدہ کرتا تھااس کی چیڑھ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنادے گا جب وہ مجدہ کرنا جا ہے گاتو گردن کے بل گریزے گا'۔ (۲)

۱\_ بخاري، کتاب ، باب يوم يکشف عن ساق.

٢\_ - مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، ح١٨٣\_

# سم\_روزِحشر فاسق وفاجر (نافر مان)مسلمانوں كاانجام

قیامت کا دن اُن اہل ایمان کے لیے بھی بخت اور عذاب دہ ہوگا، جو کی نہ کسی گناہ میں مبتلار ہے ہوں گے۔ان گناہ گاروں کوان کے گناہوں کے بقدرسز ادی جائے گی۔احادیث میں بطور مثال بعض ایسے گناہ گاروں اوران کی سز اکے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے۔ ذیل میں ایس چندا حادیث ملاحظ فرما کمیں:

#### ز کا قادا کرنے میں کوتا ہی کرنے والوں کا حشر

''جس مخف کو الله تعالی نے مال دیا، مگر اس نے اس کی زکاۃ ادانہ کی تو وہ مال قیامت کے روز دوسیاہ نقطوں والا ایک منجاسانپ بنا کراس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اسے (کانے گا اور ) کہے گا کہ میں تیرامال ہوں، میں تیراخزانہ ہوں .....'۔ (۱)

حضرت ابو بريره والتي عدوايت بكدرسول الله م اليلا في ارشادفر مايا:

''سونے اور چاندی کا (بقدر نصاب) مالک ہوجانے کے باوجود اگر کوئی اس کاحق (لیعنی زکاۃ) ادانہ کر ہے تو قیامت کے دن اس (سونے اور چاندی) کی تختیاں بنا کر انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھران گرم تختیوں ہے اس آ دی (جواس سونے چاندی کا مالک تھا) کے پہلو، پیشانی اور پیشے پر داغا جائے گا۔ جب بھی (بیختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں) والیس لائی جا ہمیں گی تو پھر دوبارہ (عذاب وینے کے لیے) لوٹائی جا ہمیں گی اور پیسلسلہ اس حشر کے دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے، اس وقت تک چلتارے گاجب تک کہ باقی تمام انسانوں کے درمیان (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے) فیطے نہ کردیے جا تیں گے۔ پھروہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے گایا جبنم کی طرف۔

١ . مسلم، كتاب الزكاة، باب الم مانع الزكاة، -٩٨٧ .

بلائے)، تو اے (جس نے بیحق ادانہ کیا) روز حشر ایک میدان میں اوند سے منہ لٹادیا جائے گا اور اس
کے تمام اونٹ خواہ کوئی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت خوب موٹے تازے ہو کر آئیس گے اور وہ
سب اسے اپنے کھروں (پاؤں) سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کا ٹیس گے۔ جب پہلا اونٹ
(اسے روند تے ہوئے) گزرجائے گا تو پیچے دوسرا آپنچ گا۔ اس طرح اس کے ساتھ بیسلوک اس دن
جس کی مقدار بچاس ہزار سال (کے برابر) ہے، مسلسل ہوتا رہے گا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر
دیئے جا کیں گے۔ پھراس کے بعد ہی وہ اپنارستد دکھے پائے گا، جو یا تو جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی
طرف۔

عرض کیا گیایارسول اللہ! گائے اور بھیڑ بکری کے بارے میں بھی بتا ہے؟ آپ من بھی نے فرمایا: جو خض کا کا اور بھیڑ بکری کا مالک ہواور وہ ان کاحق (یعنی زکاۃ) ادانہ کرے تو روزِ حشر اے ایک چیٹیل میدان میں اوند ھے مند لٹا دیا جائے گا اور اس کے گائے اور بھیڑ بکریوں میں سے نہ کوئی کم ہوگی، نہ ان میں سے کوئی سینگ مڑی ہوگی اور نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹو نے ہوئے سینگوں کے۔ بیسب اے اپنی میں سے کوئی سینگوں نے۔ بیسب اے اپنی میٹیوں سے ماریں گی اور اپنے کھر وں سے روندیں گی۔ جب ایک (اسے مارتے اور روندتے) گزر جائے گی تو بیجھے دوسری آ جائے گی۔ اس طرح اس کے ساتھ بیسلوک اس دن جس کی مقدار پچاس بڑارسال (کے برابر) ہے، مسلسل ہوتارہے گاحتی کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کردیے جا کیں گے۔ پھر اس کے بعد بی وہ اپنارستہ و کیے پائے گا، جو یا تو جنت کی طرف ہوگایا جہنم کی طرف'۔ (۱)

#### ذمدداری میں کوتا ہی کرنے والے لیڈروں کاحشر

حضرت ابوأمامه والتي المرادايت بك في اكرم م الييم في فرمايا:

'' جو خص دس یا دس سے زائد لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے حضوراس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے۔اب یا تو اس کا نیک طرزعمل اسے چیڑا لے گایاس کے گناہ (اورغیر ذمہ دارانہ طرزعمل )اسے ہلاک کرڈ الیس مے''۔(۲)

١ مسلم، كتاب الركاة، باب اثم مانع الزكاة، -٩٨٧.

۲\_ مسنداحسد، - ۲۰۶ \_ ۹۲۰

#### غداروں اور وعدہ خلافی کرنے والوں کا حشر

حضرت ابوسعید رض النور سے روایت ہے کہ نی کریم مانتی نے ارشادفر مایا:

'' قیامت کے روز ہرغداراوروعدہ خلانی کرنے والے کی سرین (پیٹھ) پرایک جھنڈا ہوگا''۔''

## خودغرض ، لا کچی اورجھوٹے لوگوں کا حشر

حضرت ابو ہریرہ و من اللہ اسے روایت ہے کہ نی کریم من اللہ اے ارشادفر مایا:

" روزِ قیامت تین آ دمیوں سے اللہ تعالی نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا۔ ان میں ایک وہ خض ہے جوجنگل میں کہیں رہتا ہے اور اپنی ضرورت سے زیادہ پانی رکھتا ہے گراس کے باوجود راہ گزرکو پانی نہیں دیتا۔ دوسراوہ مخف ہے جوعمر کے بعد مال نیچے اور اللہ کی جھوٹی قتم کھائے کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے اور خریدا ہے اور کر بیدارا سے ہے ہے ۔ تیسراوہ مخف ہے جو محض دنیوی مفادات کی خاطر حاکم وقت کی بیعت کرے، اگر حاکم وقت اسے بچھے۔ تیسراوہ مختص ہے جو محض دنیوی مفادات کی خاطر حاکم وقت کی بیعت کرے، اگر حاکم وقت اسے بچھے۔ تیسراوہ خواس کے ساتھو وفاکرے ورنہ ہے وفائی کرے'۔ (۲)

#### حموثے اورعیب جو کا حشر

حضرت عبدالله بن عباس و الني عدوايت ب كدالله كرسول م الله في ارشاد فرمايا:

"جس بندے نے جھوٹا خواب بنا کرسنایا، اے (روز قیامت) مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کے دودانوں کے درمیان گرہ لگائے مگر وہ ایبانہیں کر پائے گا، اور جس نے کی قوم کی باتیں (چوری چھے سننے کی کوشش کی جب کہ وہ لوگ اسے ناپند کرتے اوراس سے دورر ہے تھے تو ایسے بندے کے کانوں میں روز قیامت یگل ہواسیسہ ڈالا جائے گا'۔ (")

#### مال میں ہیرا چھری اور خیانت کرنے والوں کا حشر

حضرت عبادہ بن صامت رہی تھن سے روایت ہے کہ نبی کریم من تیل نے انہیں زکا ۃ وصول کرنے کے لیے

<sup>1</sup>\_ مسلم، كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر، ١٧٣٨\_

٢ . مسلم، كتاب الايمان، باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار، -١٠٨

٣\_ بخاري، كتاب تعبير الرؤيا، باب من كذب في حلمه.

عامل مقرر كيااور فرمايا:

''اے ابودلید! (بدان کی کنیت تھی) اللہ ہے ڈرواور قیامت کے روزاس حال میں نہ آنا کہ تم (اپنے کندھوں پر) اونٹ اٹھائے ہو جو بلبلا رہا ہو یا گائے اٹھائے ہو جو آوازیں نکال رہی ہو یا بحری اٹھائے ہو جومیارہی ہو۔ (آپ می پیٹے کی موادیتی کہ اگر مال زکو قامین خیانت کی جائے تو بی خیانت کا مال اس طرح انسان کی گردن پر سوار ہو کر آوازیں لگائے گا)۔ حضرت عبادہ بڑائیڈ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا واقعی (مال زکا قامین خیانت کرنے والے کے ساتھ ) ای طرح ہوگا؟ آپ می گئی ہے نے فرمایا: ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ، تو حضرت عبادہ بن صامت بھی تی نے کہا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ می گئی ہے لیے نے کہا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ می گئی ہے لیے کہا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ می گئی ہے کیے کہا: اس ذات کی تم ابیس کروں گا'۔ (۱)

#### قبله زخ تھو کنے دالے کا حشر

حفرت حذیفہ بن بمان مِنی تُنْهُ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول می تیجم نے ارشاد فرمایا: ''جمشِ نخص نے قبلہ رخ ہو کر تفوکا، وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان (یعنی پیشانی پر) ہوگا''۔ <sup>(۲)</sup>

# لوگوں برظلم کرنے والوں کا حشر

حضرت سعید بن زید دخالفتان سے روایت ہے کہ نبی کریم می کیا ہے نے ارشاد فرمایا: (( مَنُ طَلَمَ مِنَ الْاَرُضِ شَیئًا طُوَّقَهُ مِنُ سَبُعِ اَرُضِیْنَ)) (۲) '' جو محض کی پرظلم کرتے ہوئے اس کی زمین سے پچھ حصہ بھی اپنے قبضہ میں کرےگا، تو (روز حشر) ساتوں زمینوں کواس کے گلے میں ڈالا جائے گا''۔

١\_ صحيح الترغيب والترهيب، للالباني، ٢٧٧٨\_

٢ . سلسلة الاحاديث الصحيحة، از علامه الباني، -٢٢٢ .

٣\_ بحارى، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئا من الارض، ح٢٤٥٢.

#### قاتلول كاحشر

حضرت عبدالله بن عباس من التين سے روايت ہے كه نبى كريم من تقلم نے ارشاد فرمايا: ''روز قيامت متقول اپنے قاتل كواس حالت ميں لے كر آئے گا كه قاتل كى پيشانى اور سرمقول كے ہاتھ ميں ہوگا اور مقول اس نے ہاتھ ميں ہوگا اور دہ كہدر ہا ہوگا: اے مير سے پرورد گار! اس نے

#### متكبرون كاحشر

عمروبن شعیب اپنی باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کے رسول اللہ مؤلیمین نے فرمایا:
'' قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کے برابرانسانی شکل میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ان کا حال میہ ہوگا کہ ہر طرف سے ذلت ورسوائی ان پر چھائی ہوگی اور وہ جہنم کے ایک قید خانہ میں لائے جائیں میں جہنے ول نے دلت ورسوائی ان پر چھائی ہوگی اور انہیں جہنے وں کا خون اور پیپ پایا میں جائے گا' کے اور انہیں جہنے وں کا خون اور پیپ پایا حال کے ایک اور انہیں جہنے وں کا خون اور پیپ پایا حال کے گائیں کی اور انہیں جہنے وں کا خون اور پیپ پایا جائے گائیں کی اور انہیں جہنے وں کا خون اور پیپ پایا

#### پیشه در به کار بول کاحشر

حفرت عبدالله بن عمر معالية عدوايت بكه ني كريم م كيفيم في ارشاوفر مايا:

"آ دمی ہمیشدلوگوں سے بھیک مانگتار ہتا ہے یہاں تک کدوہ قیامت کے روزاس عال میں آئے گا کہ اس کے مند پر گوشت کی بوٹی میک نہیں ہوگی"۔(۲)

حفرت عمران بن حمين بن تنزيد روايت يكوالله كرسول م تنيم في فرمايا:

''بقدر کفایت مال ہونے کے باوجودلوگوں سے بھیک ما نگنے والے کا چبرہ قیامت کے روزعیب دار ہو کھا'، (؛)

ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورهٔ النساء.

١ . فرمذي، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شدة الوعيد للمتكبرين، -٢٤٩٢.

٣ ـ مسلم، كتاب الركاة، باب كراهة المسئلة، ج ١٠٤٠ ـ

<sup>1 -</sup> صحيح الحامع الصغير، حد، ص٢٠٨ -

# ۵۔روزِحشر باعمل مومنوں کی کیفیت

قرآن مجیداورا حادیث میں بڑے واضح انداز میں بتایا گیا ہے کدروز حشر مومنوں اور نیک کاروں کوکوئی
پریشانی ،خوف اور غمنہیں ہوگا۔ چنانچاس روز ایسے لوگ میدان حشر میں باتی لوگوں کے ساتھ جمع تو ہوں
کے مگران میں سے بعض اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں کے بعض نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے،
بعض کو نبی کریم مرکتے ہیں کے رفاقت اور مجلس نعیب ہوجائے گی۔ آئندہ سطور میں ہم اس سلسلہ میں چند آیات
اورا حادیث ذکر کرتے ہیں۔

# الل ايمان كوكو كى خوف اورغم نهيس موگا

جيها كقرآن مجيد مي ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْتَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِآيِننَا وَكَانُوا مُسَلِمِينَ أَدُخُلُوا الْسَجَنَّةَ أَنْتُمُ وَازُوَاجُكُمُ تُسُجَبَرُونَ يُسطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنُ ذَهَبٍ وَاكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْآنُفُسُ وَلَلَدُّ الْآعُيُنُ وَآثَتُمْ فِيْهَا خَلِلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِئُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةً مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٦٥ تا٣٧]

''میرے بندو! آج تو تم پرکوئی خوف (وہراس) ہے اور نہتم (بدول اور) غمز دہ ہو گے۔ جو ہماری آ بیوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ (فرماں بردار) مسلمان۔ تم اور تمہاری ہویاں ہشاش بشاش راضی خوثی) جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکا بیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آ تکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہوگے۔ یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکشرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہوگے'۔

# الل ایمان کے چیرے روشن اور تر وتازہ ہوں کے

جیما کدارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَثِذٍ مُّسُفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ [سورة عبس، ٣٩٠٣]

اس دن بہت سے چہرے روثن ہوں گے۔ (جو) ہنتے ہوئے اور ہشاش بشاش ہوں گے''۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [سورة القيامة: ٢٢، ٢٣]

"اس روز بہت سے چہرے تر دتازہ اور بارونق ہول کے۔اپنے رب کی طرف د کیصے ہول کے "۔

# روز حشر الل ایمان کے لیے چند کھوں کا ہوگا

حفرت ابو ہریرہ وفاقت سے دوایت ہے کہ نی کریم مالی نے ارشاد فرمایا:

(( يَوُمُ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ كَقَلْرِ مَا بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ)) (١)

"قیامت کادن الل ایمان کے لیے ظہراور عمر کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا"۔

حضرت ابو بريره دخالفيد سے روايت ہے كه نى اكرم مكاليم فقر آن مجيد كى اس آيت:

﴿ يَوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ [سورة المطففين: ٦]

"جس روزلوگ رب العالمين كے حضور كھڑے ہول مے"

کی تغییر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وہ دن ایبا (بڑا) ہوگا کہ اس کا نصف حصہ (دنیوی حساب ہے) پچاس ہزار سال کے برابر ہوگالیکن اس کے باوجود مؤمن کے لیے بیکم ہوکرا تنارہ جائے گا جنتا سورج وصلے سے لے کرخروب ہونے تک کا وقت ہوتا ہے''۔ (۲)

# سات طرح کے لوگ روز حشر اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ یا تیں مے

ا حضرت ابو بريرة و في في الشيخة عدوايت بكدالله كرسول مؤليكم في ارشاد فرمايا:

((سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلَّةُ آلَاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبَّهِ وَرَجُلٌ مَّلُبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيُهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتُهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنَّى آخَاتُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدُّقَ آخُفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلَّ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ)) (٢)

<sup>1</sup> \_ سلسلة الاحاديث الصحيحة اللالماني - 760 م

٢\_ الترغيب والترهيب، لمحي الدين ديب، ح٢٥٨ و. صحيح ابن حبان، ح٢٣٣٤ احمد، ح٣٠ ص ٧٥ ـ

٣. - بخاري، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد ينتظرالصلاة و فضل المساجد. - ٣٠٠٠.

''سات آ دمیوں کواللہ تعالیٰ (میدان حشررروز قیامت) اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گاجب کہ اس کے (عرش کے) سائے کے علاوہ اور کہیں سایہ نہ ہوگا۔ (وہ سات خوش نصیب یہ بیں):

(۱) عادل حکر ان ۔ (۲) وہ نو جوان جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری۔ (۳) وہ آ دی جس کا دل ہر وقت مجد میں انکار ہتا ہے۔ (۴) وہ دوآ دمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسر ہے ہے جب کی، ای پروہ اکشے ہوئے اور ای پرجدا ہوئے۔ (۵) وہ آ دمی جے کی او نچ خاندان کی خوب صورت عورت نے دعوت گناہ دی لیکن اس نے یہ کتبے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اللہ خاندان کی خوب صورت عورت نے دعوت گناہ دی لیکن اس نے یہ کتبے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اللہ کے ذریا ہوں۔ (۲) وہ آ دمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یا دکیا اور (اللہ کے خوف کے دائیں ہاتھ کے کیا اور (اللہ کے خوف کی وجہ ہے) اس کی آ تکھوں ہے آنو ہم نکے''۔

٢- حفرت ابو هريرة رخي فيز الدوايت بكالله كرسول مو يكلم في ارشاد فر مايا:

" بوقض اپنے تک دست مقروض کومہلت دے یااس کے قرض میں سے بچھ معاف کردی و اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا"۔ (۱)

# اسلام بمل کی حالت میں زندگی گزارنے والے کے لیے نور ہوگا

حضرت كعب بن مرة وخ الني سروايت بك الله كرسول م اليلم في ارشادفر مايا:

(( مَنُ شَابٌ شَيْبَةً فِي الْإِسْلام كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

''جس شخص نے اسلام کی حالت میں زندگی بسر کی اور بوڑھا ہوا، تو یہ بڑھا پا اس کے لیے قیامت کے روزنور ہوگا''۔(۲)

# شہید کو قیامت کے دن کی مصیبتوں (گمبراہوں) سے محفوظ کر دیا جائے گا

حضرت مقدام بن معدى كرب رض فيزروايت كرت بي كدرسول الله مراييم في المان

١٤ - ترمذي، كتاب البيوع، بات ما حاء في انظار المعسر والرفق به، ح١٣٠٦.

ا . - صحيح الجامع الصغير، ج٥،ص٤ ٥٣٠ -٣١٨٣ .

"الله تعالى كے بال شہيد كے لئے جھاعز از بين:

ا۔ پہلے ہی کمحاس کی مغفرت فرمادی جاتی ہے اوراس کو جنت میں اس کا ٹھکا ندد کھا دیا جاتا ہے۔

۲۔اےعذاب قبرے محفوظ کردیاجا تاہے۔

سر قیامت کے دن کی مصیبتوں (گھبراہٹوں ) ہے وہ مامون اور محفوظ کر دیا جاتا ہے۔

۳۔اس کے سر پرعزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک ہی یا قوت دنیا اور اس میں جو پچھ ہے سب سے قیمتی ہے۔

۵۔ گوری گوری بردی بردی آنکھوں والی بہتر 72 حوروں سے اس کی شردی کردی جائے گا۔

۲۔اس کے ستر 70رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت تبول کی جائے گئ'۔(')

### عدل وانصاف كرنے والے نور كے منبروں ير بول م

حضرت عبدالله بن عمر و من الله بيان كرت بي كدرسول الله مليكيم في ارشادفر مايا:

((لَّ الْـمُقُسِطِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنُ نُوْدِعَنُ يَمِيُنِ الرَّحَمَٰنِ عَرَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيُهِ يَمِيُنَّ الَّذِيْنَ يَعُدِلُوْنَ فِي مُحْكِمِهِمُ وَاَهْلِيُهِمُ وَمَا وَلُوا)) (٢)

''انصاف کرنے والے (قیامت کے دن) اللہ عزوجل کے داہنے ہاتھ نور کے منبروں پر بول مے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دور کے دار ہراس اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دور ہر اس کا میں جس کی انہیں ذمہ داری سونی جائے ،عدل وانساف سے کام لیتے ہیں۔''

# مؤذنوں کی گردنیں اونجی ہوں گی تا کہ وہ نمایاں نظر آئیں

حضرت معاویدین الی سفیان من التی است روایت ب که نی کریم من الیم فی ارشادفر مایا: (( اَلْمُوَّذُنُونَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

١ ترمـذى ، كتباب فيضائل الحهاد، باب في ثواب الشهيد، -١٦٦٣ ابن ماجه ، كتاب الجهاد، باب فضل
 الشهاده في سبيل الله، ح ٢٧٩٩ مسند احمد، ج ٤ص ١٣١ ...

٢ مسلم، كتاب الامارة، باب فضيلة الامير العادل، -١٨٢٧ .

١. ابن ماجه، كتاب الإذان، باب فضل الإذان.

''اذ ان دینے والے لوگ قیامت کے روزسب سے او نچی گر دنوں والے ہوں مے''۔

گردنوں کے اونے اور لیے ہونے سے ان کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیاہے کہ بیاذ ان دینے کے نیک کی وجہ سے باتی لوگوں میں نمایاں دکھائی دیں گے۔

## نمازیوں کے وضو کے اعضا و حیکتے ہوں مے

حضرت ابو بریره دخافید سے روایت ہے کہ نی اکرم مولی میں نے ارشا وفر مایا:

(( يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُلْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجِّلِيْنَ مِنْ آثَرِ الْوُضُوءِ )) (١)

"میری امت کے لوگ قیامت کے روز جب بلاے جاکیں گے، تو وضو کرنے کی وجہ سے ان کی پیثانیاں اور ہاتھ یا وال سفید اور چکدار ہول گے"۔

# غمه كنثرول كرنے والوں كوبہترين حورعطاكى جائے گى

حضرت معاذبن انس والتين بروايت بكدني كريم مؤليكم في ارشاوفر مايا:

(( مَسُ كَتَسَمَ غَيْسَطًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنُ مُنَفَّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُؤْسِ الْخَلَافِقِ حَتَّى مُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينَ مُزَوَّجُهُ مِنْهَا مَا شَآءَ )) (٢)

''جو خص انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ پی جائے تو (روز قیامت) اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامتے بلائیں مجاورات بیافتیار دیں مجکہ جس حورسے چاہے، نکاح کرلے'۔

# حسنِ أخلاق سے پیش آنے والوں کونی کریم علیہ الصلاق والسلام کاساتھ نصیب ہوگا

حفرت جابر وخافت سروایت ہے کہ نی کریم مالی اندارشاوفر مایا:

"روزِ قیامت تم میں سے وہ محض میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، معزز اور میری مجلس میں میرا مقرب ہوگا جس کا اخلاق بہت اچھا ہے اور وہ مخص میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے دور ہوگا جو برا اباتونی بضنول ہا کئے والا اور تکبر کرنے والا ہو''۔(\*)

١ \_ بخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء.

٢\_ صحيح الحامع الصغير، - ٢٩٩٤\_

٢- ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالى الاخلاق، -٢٠١٨-

#### ٢\_مسكه شفاعت كابيان

روز قیامت مختلف لوگوں کے ساتھ جوسلوک کیا جائے گا، اس کی تفصیل آپ پیچے پڑھ آئے ہیں۔ اور
یدن کتا سخت اور ہولنا ک ہوگا، اس کی وضاحت بھی گذر چی ہے، چنا نچلوگ چاہ رہے ہوں کے کہ حساب
کتاب شروع ہواور اس دن کی تختی سے نجات ملے لیکن اللہ تعالیٰ کے جاہ وجلال اور ہیبت کے پیش نظر کی کو
جرائت نہ ہوگی کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے اس سلسلہ میں کوئی بات کر سے، چنا نچلوگ جمع ہو کر کیے بعد
دیگر مے مختلف انہیاء ورسل کے پاس جا کیں گاور ان سے کہیں گے کہ وہ اللہ کے حضور سفارش کریں کہ
حساب کتاب شروع کیا جائے مگر انہیاء بھی اللہ کے جلال اور ہیبت کے پیش نظر ڈور ہے ہوں گے، بالآخر نی
کریم مراہیم ہمت کریں گے اور اللہ کے حضور سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کر کے حساب کتاب
کریم مراہیم ہمت کریں گے اور اللہ کے حضور سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کر کے حساب کتاب
کا ممل شروع ہوگا جیسا کہ حضر ت ابو ہریرہ ورہی گئی ہے۔ کہ نی کریم مراہیم ہمت کریم مراہی ہمت کریم مراہی ہمت کریم مراہیم ہمت کریم مراہی ہمت کریم مراہیم ہمت کریم ہمت کریم

"قیامت کے روز میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ جانے ہوالیا کیوکر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس روز اگلے پچھلے تمام لوگوں کو ایک ایسے چیٹی اور ہموار میدان میں اکٹھا کریں گے جہاں پکار نے والا انہیں اپنی آ واز سنا سکے گا اور دیکھنے والا ان سب کو دیکھ سکے گا۔ سورج (ایک میل تک) قریب آ جائے گا۔ لوگوں کو اتنی پریٹانی اورغم ہوگا کہ ان کے لیے اسے برداشت کرنا ممکن ندر ہے گا۔ لوگ آپی میں کہیں گے، دیکھنے نہیں کس مشکل اورخی نے تہمیں گھیرر کھا ہے لہذا کوئی ایسافتھ سلاش کروجو تہمارے دب کے حضور تمہاری سفارش کر سکے۔ چنانچہ وہ آپی میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تہمیں اپنے باپ حضرت آ دم تمہاری سفارش کر سکے۔ چنانچہ لوگ حضرت آ دم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: "آپ علیہ السلام کے پاس جانا جا ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت آ دم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: "آپ الاسلام نے پاس جانا جا ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت آ دم کے پاس آئیں گی روح آپ میں پھونگی ہے پھر فرشتوں کو تھم دیا اور انہوں نے آپ کو تجدہ کیا، اور آپ کو اللہ نے جنت میں تھر ایک کا میں قدر تخت میں تھر ایک کا سامنا کر رہے ہیں '۔ تکلیف دہ حالت میں ہیں اور کتنی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں'۔

حضرت آدم علیه السلام کہیں گے کہ آج میرارب اس قدر غصے میں ہے کہ نداس سے پہلے بھی اتنے غصہ

میں آیا اور نداس کے بعد بھی آئے گا، مجھے اللہ تعالی نے (جنت) میں ایک درخت کے قریب جانے میری جان! ہے میری جان ہی جائے ہیں ہے جان! ہی میری ہے جان ہی گھر خود ہی کہیں گے: ان نوح! آپ اہل زمین کی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گان آپ کوشرگر اربندہ کہا ہے۔ اور آپ در کھور ہے ہیں کہ حضور ہماری سفارش کرد ہے ہے' ۔ حضرت نوح کہیں گے، آئے میرارب استے شدید عصد میں آپ دستاس حضور ہماری سفارش کرد ہے ہے' ۔ حضرت نوح کہیں گے، آخ میرارب استے شدید عصد میں ہے کہنا سے پہلے بھی استے غصہ میں آیا، نداس کے بعد بھی آئے گا (اور سنوکہ جھے سے دنیا میں بینا طبی ہوئی تھی ہوئی تھی جان! ہے میری جان! ہم لوگ ) میر سے علاوہ کی اور کہیں گے: آخ میری جان کی فکر ہے، ہائے میری جان! ہم کی اس آئی ہوئی تھی جان ہیں جان ہا ہم کہا ہیں ہوئی تھی جان ہیں ہوئی ہی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی ہی ہیں ہیں، اپنے دب کے حضور ہماری سفارش کرد ہیجے، کیونک آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس نی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے دب کے حضور ہماری سفارش کرد ہیجے، کیونک آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس خوال میں ہیں؟' ۔ حضرت ابراہیم کہیں گے، آخ میرارب اس قدر خصہ میں آیا نداس سے پہلے بھی حال میں ہیں؟' ۔ حضرت ابراہیم کہیں گے۔ ہم کس خواد ہیں نے (دنیا میں) تمن جھوٹ نی ہوں کے کہ ماس کی دجو سے خواد ہے جس کی دجو سے کہ ہم کس وقت میں آیا ہوں کے کہ میں کی دید آسے جس کی دید آسے جس کی دید

<sup>🖈 .....</sup> حفرت ابراتيم عليه السلام في يهال جن تمن جموث كى طرف اشاره كياب، وويدين:

ا پی قوم کے بتکدے میں مگس کرآپ نے ایک بڑے بت کے علاوہ باقی سب بت قوڑ دیئے کین جب آپ ہے ہو جہا گیا تو آپ نے فرمایا: ﴿ اَسْلُ فَعَلَهُ تَحْمِیْوُ هُمْ هَذَا ﴾ '' یکام تواس بڑے بت نے کیا ہے''۔ (سورة الانبیاء: ۱۳۳) آپ نے ایسا اس لیے کہا تا کہ لوگ اس بڑے بت ہے ہو جمیس اور جب بت آئیں جواب نددے پائے گا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہول کہ جو بت بول ٹیس سکتا، وہ کی کا حاجت روااور شکل کشا کہے ہو سکتا ہے!

۲۔ جب لوگوں نے حضرت ابراہیم کوٹوئی تہوار منانے کی دعوت دی ٹو آپ نے ان ہے کہا: '' میں تو یتار ہول''۔ حالانکہ آپ بیار نہیں تھے، اور آپ نے ایسااس لیے کہا تا کہ جب قوم بہتی ہے باہر ہوگی تو بتکدے میں جا کران کے بت تو ڑے جا سیس۔

۳۔ تیسراجھوٹ بیتھا کددوران بجرت معرے گزرتے ہوئے جب آپ ہے آپ کی بیوی کے بارے میں پوچھا کمیا بیکون ہے تو آپ نے بتایا کدید میری بمن ہے۔ شاوِمعر کا قانون بیتھا کہ ہر حسین فورت شو ہر سے چھین کراس پر دست درازی کرتا۔ آپ نے اپنی بیوی کواس کی دسترس سے بچانے کے لیے اسے اپنی بمن کہددیا اور مرادا سلامی رشتہ تھانہ کنسبی وخونی۔

سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، ہائے میری جان! ہائے میری جان! ،تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے یاس جاؤ، مویٰ کے یاس چلے جاؤ (شایدہ ہتہاری سفارش کرسکیس)۔

لوگ حضرت موی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے: 'اے موی ! آپ اللہ کے رسول ہیں ، اللہ تعالی نے آپ کواپی رسالت کی نضیات عطافر مائی اور آپ ہے ہم کلام ہوکر سار ہے لوگوں پر آپ کو فضیات بخشی ، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجے کیونکہ آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کس حال میں ہیں '۔ حضرت موی علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو میر ارب اس قدر غصی میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اسے اتنا غصہ بھی آیا تھا اور نہ ہی اس کے بعد آئے گا، (دنیا میں) میں نے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اسے اتنا غصہ بھی آیا تھا اور نہ ہی اس کے بعد آئے گا، (دنیا میں) میں نے ایک آدی کوئل کر دیا تھا جے تل کرنے کا مجھے تھم نہ تھا، لہذا اس وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، ہائے میری جان ! ہی میری جان! ، پھر حضرت مولی کہیں گے کہ تم لوگ میر سے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عسیٰ علیہ السلام کے پاس جلے جاؤ۔

چنانچدلوگ حضرت عینی کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: ''اے عینیٰ! آپ اللہ کے رسول اور
اس کا کلمہ ( یعنی کلمہ کن کہنے ہے پیدا ہوئے ) ہیں جواس نے مریم کی طرف القا کیا اور اللہ کی روح ہیں،
آپ نے بچپن میں (مال کی) گود میں لوگوں ہے با تیں کیں، آج ہارے لیے سفارش کرد ہیجے کیونکہ
آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت کتی تخت بنگی کی حالت میں ہیں''۔ حضرت عینی علیہ السلام جواب دیں
گے کہ آج میر ارب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس ہے پہلے اسے بھی اتنا غصہ آیا، نہ اس کے بعد آئے
گا۔۔۔۔ آپ مل ایک اس موقع پر حضرت عینی کے کسی گناہ کا ذکر نہیں فرمایا۔۔۔، جواب میں حضرت عینی کہیں گے کہ ہائے میری جان! ہائے میری جان!، پھر فرمائیں گے کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤہ (ہاں) محمد مرابع ہے کہ اس سے جاؤ۔

چنانچدلوگ میں محمد مرکیلیم کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے:''اے محمد! آپ اللہ کے رسول اور خاتم الا نبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسکا اور پچھلے سارے گناہ معاف کردیے ہیں۔ اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش فرماد بجھے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہور ہی ہے؟''۔ چنانچے میں جاؤں گا اور عرش کے نیچ بہنچ کراپنے رب کے حضور بحدہ میں گریزوں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد وثناء کے وہ کلے میرے دل میں ڈال دیں گے جواس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کونہیں بتلائے۔

پھر (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے) ارشاد ہوگا: ''اے تھے! اپناسراٹھا کیں اورسوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گا'۔ چنا نچہ میں کہوں گا:''یارب! میری امت، یارب! میری امت' ۔ تو کہا جائے گا:''اے تھے! آپ کی امت میں ہے جس کے ذمہ کوئی حما بنہیں، اسے آپ جنت کے دروازوں میں سے داکیں دروازے سے جنت میں داخل کر دس'۔ (')

## الله تعالي انسانو ب كى طرح كى كى محبت ياخوف سے مجور نہيں

اللہ تعالیٰ نے بلاشرکت غیرے اس ساری کا بنات کو پیدا کیا ہے اور اس کا نظام بھی تن تنہا وہی چلارہا ہے۔ جس طرح اس کا بنات کو پیدا کرتے وقت اے کی کی مدد کی ضرورت نبھی ، اسی طرح کا بنات کا نظام چلانے میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ۔ گویا اپنی ذات میں جہاں وہ خالق المخلق اور ما لک الملک ہے ، وہاں قادر مطلق اور مخار کل بھی ہے۔ گر انسانون کا معاملہ ایسانہیں ہے۔ و نیامیں ایک بھوٹا ساحا کم بابا دشاہ انسان ہونے کے ناطے بہت می خواہشات کے ہاتھوں بے بس ہوجا تا ہے مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حاکم وقت ہونے کے ناطے بہت می خواہشات کے ہاتھوں بے بس ہوجا تا ہے مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حاکم وقت اپنی ریاست کے کسی باغی یا مجرم کو سزاویتا چاہتا ہے گر اس کے بیوی نبچ یا وزیر مشیر یا کوئی قریبی دوست آڑے آ جا تا ہے اور جاکم وقت کو مجور آ اپنا فیصلہ تبدیل کرنا آ رہے آ جا تا ہے اور جاکم وقت کو مجور آ اپنا فیصلہ تبدیل کرنا کرنے اتا ہے کہ خوات ہم و کسی مفاداور لا لیے کے پیش نظر بھی فیصلے بدلے جاتے ہیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں اسے اپنے سے برے اور باختیار کی ناراضگی مول لینا پڑ سکتی ہے۔ بعض اوقات ہی مفاداور لا کی کے پیش نظر بھی فیصلے بدلے جاتے ہیں۔

محبت،خوف اور لا لی وغیرہ سے مجبور ہوکر فیصلے بدلنا انسانوں کے لیے تو ممکن ہے بلکہ بعض حالات میں تو ضروری ہوجا تا ہے گر اللہ تعالیٰ کی ذات بابر کات ان مجبور یوں اور کمزور یوں سے پاک اور بلند وبالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے اور نہ کسی کا خوف اور لا کیجے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے اس کا فیصلہ قطعی اور اٹل ہوتا ہے اور منی برعدل بھی۔ وہ اسنے باغیوں اور مجرموں میں سے جسے جا ہے

۱ ـ بخاری ، کتاب التفسیر، باب ذریة من حملنا مع نوح، ۲۰۱۳ ـ مسلم، کتاب الایمان، باب ذریة من
 حملنا مع نوح\_

۔ ازراہِ کرم خود بی معاف کرسکتا ہے اور اپنے نیک بندوں میں سے جس کے لیے جا ہے اس کی نیکی سے زیادہ اس پر انعام واکرام کی بارش کردے۔اسے کوئی رو کنے ٹو کنے والنہیں، کیونکہ باقی سب اس کی مخلوق ہے اور وہ تنہا سب کا خالق ہے۔ پھرمخلوق کی کیا مجال کہ وہ خالق کے کسی کام میں مداخلت کر سکے۔

### شفاعت كي ضرورت اورمقعد

حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حادی ہے۔ جس طرح دنیا میں مختلف صورتوں میں اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس طرح روز آخر خرجی اس کا اظہار فرمائیں گے۔ اس کے اظہار کی ایک طلم اورت تو بیہ و ایک صورت تو بیہ وگی کہ بہت ہے لوگوں کو بلاحساب جنت میں داخلہ نصیب کیا جائے گا۔ ایک صورت بیہ وگی کہ حساب کے موقع پر بعض لوگوں کو ان کے گناہ یاد کروانے کے باوجود ان کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ ایک صورت بیہ وگی کہ معمولی مزاکے بعد جنت میں جیج دیا جائے گا۔ ایک صورت بیہ وگی کہ مل کا بدلہ اور انعام کی گنازیادہ دے دیا جائے گا۔

بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم ونوازش کا اظہار براہ راست خود کریں گے جب کہ بعض لوگوں کے لیے اس کے اظہار کی ایک صورت شفاعت بھی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بعض مخصوص بندوں کو بیہ اجازت دیں گے کہ وہ فلاں فلاں لوگوں کی بخشش اور نجات کے لیے جھے سے سفارش کریں، میں ان کی سفارش قبول کر کے انہیں بھی معاف کر دوں گا، چنا نچہ جنہیں شفاعت کی اجازت ملے گی صرف وہی شفاعت کر حکمیں گے اور وہ بھی صرف انہی لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے جن کی سفارش کی اللہ انہیں اجازت دیں گے۔ اس شفاعت کے ذریعے دراصل اللہ تعالیٰ ایک تو اپنے بندوں کی معافی کا موقع پیدا کر دس مے اور دومرا ایک کہ جولوگ سفارش کریں گے، ان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا۔

شفاعت کاسب سے برداموقع خاتم النمین حضرت محمد مرکی ایم کوفراہم کیاجائے گا۔اس لیےاسے آپ کے لیے مقام محمود اور الدرجة الرفیعة قرار دیا گیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ شفاعت کا یہ مطلب نہیں کہ جنہیں شفاعت کی اجازت ملے گی، وہ معاذ اللہ، اللہ کے کسی فیصلے کو بدل دیں گے بلکہ وہ اللہ ہی کے فیصلے پڑتمل کریں گے اور صرف انہی کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کی انہیں اجازت ملے گی۔

## الله کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرسکتا

اب ذیل میں وہ آیات ملاحظ فرمائیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز کوئی شخص کی دوسرے کے نہ کام آئے گا، نہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے گا:

(١) ---- ﴿ وَذَكِّرُ بِهِ أَنْ تُبُسَلَ نَفُسٌ بِمَا كَسَبَتُ لَيُسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَغِيعٌ وَ إِنْ تَعُدِلُ كُلَّ عَدْلٍ لاَ يُوْخَذُ مِنْهَا﴾ [سورة الانعام: ٧٠]

''اوراس قران کے ذرید لیے نصیحت کرتے رہوتا کہ کہیں کوئی مختص اپنے کرتو توں کی پاداش میں (اس طرح) نہ چینس جائے کہ اسے اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و ناصر اور سفار شی موجود نہ ہواور یہ کیفیت ہوجائے کہ اگروہ دنیا بھر کافدید دے کرچھوٹنا جا ہے تو وہ بھی قبول نہ کیا جائے''۔

(٢)..... ﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا آنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنكُمْ مِنْ قَبْلِ آنُ يَّأْتِيَ يَوُمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظُلِمُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٤٥٢]

''اےلوگو! جوایمان لائے ہو، ہم نے تہمیں جورزق دیا ہے، اس سے (اللّٰہ کی راہ میں ) خرج کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی خرید وفر وخت، دو تی اور سفارش کا منہیں آئے گی اور کا فرتو ہیں ہی ظالم''۔

(٣).....﴿ وَاتَّقُوا يَوُمًا لا تَحْرِى نَفُسٌ عَنَ نَفُسٍ شَيِّعًا وَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلاَ مُنْهَا عَدْلٌ وَّلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ [سورة البقرة: ١٢٣]

''اور ڈرواس دن ہے جب کوئی کسی کے ذرا کام نیآئے گا، نیکس سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نیکوئی سفارش ہی کسی کوفائدہ دے گی اور نہ ہی وہ مدد کئے جائیں گئے'۔

(٤) .... ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ [سورة مدثر: ٤٨]

"مشرکوں کو کسی سفارشی کی سفارش (قیامت کے دن) فائدہ نہیں دے گئ'۔

(٥) ..... ﴿ يَوُمَ لَاتَمُلِكُ نَفُسٌ لِّنَفُسٍ شَيْعًا وَّالْاَمْرُ يَوْمَثِذٍ لِلَّهِ ﴾ [سورة الانفطار: ١٩]

''اس روز کو کی نفس کسی دوسرے کے لیے پچھنیں کر سکے گااور فیصلہ کا اختیاراس روز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا''۔

(٦) ..... ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [سورة البقرة: ٢٥٠]

''کون ہے جواللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟''۔

(٧) ..... ﴿ مَا مِنُ شَفِيعِ الَّا مِنُ بَعُدِ اذُّنِهِ ﴾ [سورة يونس: ٣]

'' کوئی سفارش کرنے والانہیں الا بیکداس کی اجازت کے بعد سفارش کرے''۔

(٨) .... ﴿ قُلُ لَّلُهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ الِّيهِ تُرْجَعُونَ ﴾

'' کہدد یجیے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے، زمین وآسان کی بادشاہی اس کی ہے، پھرتم سب اس کی طرف پلٹائے جاؤگے'۔[سورۃ الزمر:۴۴]

(٩) .... ﴿ يَوْمَثِذِ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ﴾

'' قیامت کے روز کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے رحمان نے اجازت دی ہواوراس سفارش کی بات اللہ تعالیٰ کو پیند بھی آئے''۔ آسور قاطہٰ: ۱۰۹]

(١٠) ..... ﴿ وَلَا تَنفَعُ الشُّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن اَذِنَ لَهُ ﴾ [سورة سبا: ٢٣]

''اوراللہ کے حضور کوئی سفارش کسی کوفائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہو''۔

(١١) ..... ﴿ يَوُمَ يَأْتِ لَا تَكَلُّمُ نَفُسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [سورة هود: ١٠٥]

"جبوه دن آئے گاتو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے "۔

### شفاعت کی اجازت کیے ملے گی؟

قر آن وحدیث کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز شفاعت کی اجازت یا تو فرشتوں کو ملے گی ، یا نبیوں اور رسولوں کو ، یا اہل ایمان میں ہے بعض نیک لوگوں کو۔علاوہ ازیں انسان کے بعض نیک اعمال بھی اس کے حق میں سفارش کریں گے۔اب ان کی کچھ ضروری تفصیل ملاحظہ فرمائیں :

### ا)....انبیاء ورسل کی شفاعت

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء درسل کوروز قیامت شفاعت کی اجازت دی جائے گی اورسب سے عظیم شفاعت ہمارے نبی کو حاصل ہوگی ، چنانچید حضرت ابوسعید رہی تی نبی سے کہ اللہ کے دسول موکی ہے ارشاوفر مایا:

((آنا سَیّد وُلدِ آدَمَ وَلاَ فَخُرَ وَآنَا آوُلُ مَنُ تَنْشَقُ الْاَرْضُ عَنْهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَحُرَ وَآنَا آوُلُ مَنْ تَنْشَقُ الْاَرْضُ عَنْهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَحُرَ وَلَا أَوْلُ اللّهُ عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَحُرَ)

(الله مَشَقَّع وَلاَ فَحُرَ وَلِوَاهُ الْحَدُدِ بِيَدَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَحُرَ)

(الله مَشَقَّع وَلاَ فَحُر وَلِوَاهُ الحَدُدِ بِيَدَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَحُر)

(الله مَشَقَّع وَلاَ فَحُر وَلِوَاهُ الحَدُدِ بِيَدَى يَهِم مِن الله وَلَا مَعْمَ عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلا اللّه وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلا لَهُ وَلا لَهُ وَلا لَهُ وَلا لَهُ وَلا لَهُ وَلا لَا اللّه وَلَا اللّه ولَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه ولَا اللّه ولَا اللّه ولَا اللّه ولَا اللّه ولَا الله ولَا اللّه ولَا اللّه ولَا الله ولَا اللّه الله الله ولَا اللّه ولا اللّه اللّه ولا اللّه ولا اللّه ولا اللّه ولم اللّه ولم الللّه ولم الللّه ولم اللّه ولم اللّه ولم اللّه ولم اللّه ولم اللّه ولم اللّه ا

ای طرح حضرت ابو ہر یرہ و بڑا تھنے سے مروی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول میں تیا نے فرمایا:
(را کھیل آئیس کے دعوۃ مستنہ اللہ من مات میں اُمینی دعوۃ کو آئی اختباک دعوۃ کی شفاعة آلامینی یوم المقیامة فیعنی ماولة اِن شاء اللہ من مات مین اُمینی آلاہ شریفا))(۱)
د'م بن کی ایک ایس دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، ہرنی نے جلدی کی اور (ونیای میں) وہ دعاما تک لی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے، میری سے سازش ہراں محف کو بہنچے کی جس نے اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہیں تھر ایا"۔

### ٢).....نيك لوگون كي شفاعت

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ بعض ایمان والوں کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی مثلاً شہید کو اپنے خاندان کے ستر (۷۰) افراد کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی ، جبیبا کہ حضرت مقدام بن معدی کرب و می التّن دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه ما آتیا ہے فرمایا:

"الله تعالى كے ہال شہيد كے لئے چھاعزازين:

ا۔ بہلے ہی لیحے اس کی مغفرت فرمادی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکا نہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ۲۔ اے عذاب قبرے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔

س\_قیامت کےدن کی مصیبتوں ( گھبراہوں ) سے وہ مامون اور محفوظ کردیا جاتا ہے۔

<sup>.</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكرالشفاعة، ح٨٠٤٠.

٧\_ مسلم، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لامته، ١٩٩٠ ا ـ ابن ماحه، ٢٠٠٧ ـ

سم۔اس کے سر پرعزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک ہی یا قوت دنیا اور اس میں جو پچھ ہے سب سے قیمتی ہے۔

> ۵۔ گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی بہتر 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ ۲۔اس کے ستر 70رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے''۔ <sup>(۱)</sup>

((عَنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٌ إِنَّىُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَا مِنُ رَجُلٍ مُسُلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشُرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْتًا اِلَّاشَقَتَهُمُ اللَّهُ فِيْهِ))(٢)

'' حضرت عبداللہ بن عباس رہ اُٹھُنَّہ' کا بیٹا فوت ہوگیا، انہوں نے اپنے آ زاد کردہ غلام کریب سے کہا دیکھولوگ نماز جنازہ کے لیے جع ہو گئے ہیں؟ کریب کہتے ہیں میں باہر نکلاتو دیکھالوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہو گئے ہیں چنا نچہ میں نے واپس آ کرانہیں بتایا تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے خیال میں مہم آ دمی جمع ہوں سے؟ میں نے کہاہاں، تو کہنے لگے اب میت کو باہر نکالو کیونکہ میں نے رسول اللہ مرکھیں کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان میت کے جنازے پر چالیس ایسے آ دمی نماز جنازہ پڑھیں، جنہوں نے کسی کواللہ کے ساتھ شریک نہ ظہر ایا ہوتو اللہ اس میت کے تن میں ان لوگوں کی سفارش قبول فرماتا ہے''۔

معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی الندتعالی نیک لوگوں کی شفاعت اور دعا کومیت کے جن میں قبول کرتے ہیں۔
اٹل ایمان میں ہے جن نیک لوگوں کوشفاعت کی اجازت ملے گی ،ان کی شفاعت کا بیہ مطلب نہیں کہ ہم
کمی بزرگ اور نیک مومن کے بارے میں ازخود سیہ طے کرلیں کہ انہیں شفاعت کی اجازت حاصل ہوگی اور
پھران کی شفاعت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہیں منانا اور راضی کرنا ضروری سجھ لیس۔ پھر راضی
کرنے کے طریقے بھی ازخود ایجاد کرلیس سیرسب چیزیں اس لیے ہمنی ہیں کہ ہم کمی کے بارے میں سے
نہیں جانے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ،اگر چہوہ ظاہری طور پر کتنا ہی مسلمان کیوں نہ ہو۔
اس سلسلہ میں ہمیں شیحے بخاری کی وہ حدیث بھی چیش نظر رکھنی جاسے جس میں ہے کہ قیامت کے روز

١ ترمذى ، كتاب فيضائل الحهاد، باب في ثواب الشهيد، -١٦٦٣ \_ ابن ماجه ، كتاب الحهاد، باب فضل
 الشهاده في سبيل الله، ح ٩ ٢٧٩ \_ مسند احمد، ج ٤ ص ١٣١ \_

١١ مسلم، كتاب الحنائز، باب من صلى عليه اربعون شفعوا فيه، ٩٤٨-

سب سے پہلے ایک شہید، ایک عالم اور ایک بخی کولا یا جائے گا اور انہی سے جہنم کی آگ کو مجڑ کا یا جائے گا۔ اب شہید ان لوگوں میں شامل ہے جنہیں ستر افراد کی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی مگر وہ اللّٰہ کی راہ میں اس لیے شہید ہوا ہوگا کہ لوگ اسے شہید اور بہا در کہیں۔ اس لیے اسے دوسروں کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جانا تو دور کی بات، وہ تو خورجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

### ۳).....فرشتوں کی شفاعت

قر آن مجید کی بعض آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالی فرشتوں کو بھی شفاعت کی اجازت دیں گے، تا کہ اپنے ہندوں کی زیادہ سے زیادہ مغفرت کر سکیں۔ ذیل میں اس سلسلہ کی دوآیات ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ..... ﴿ وَلاَ يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمُ مِنْ خَشَيْتِهِ مُشُفِقُونَ ﴾ [سورة الانبياء: ٢٨] 
"اوروه (فرشتے) کی کے لیے سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ تعالی سفارش 
سننالپندفر مائیں اوران (فرشتوں) کا اپنا حال بیہ کے کہ وہ اس کے ڈرے کا نپ رہے ہوں گئے۔

(٢)..... ﴿ وَكَـمُ مَّنُ مَلَكِ فِي السَّمْوَاتِ لاَ تُغُنِيُ شَفَاعَتُهُمُ شَيْعًا إِلَّا مِنُ بَعُدِ أَنُ يُأذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرُضَى ﴾ [سورة النجم: ٢٦]

"اورآ سانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں لیکن ان کی سفارش کی میکی کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ انہیں کسی ایٹ کے اللہ سفارش سنناچا ہے اور سفارش کی سند کر ہے "۔

# ۴)....نیک عملوں کی شفاعت

بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بعض نیک عمل بھی اس کے حق میں شفاعت کریں گے، مشلاً قرآن مجید اور روزہ دونوں قیامت کے روز انسان کے حق میں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت اللہ تعالی قبول فرمائیں گے۔ای طرح دیگر نیک عمل بھی اس موقع پر انسان کے کام آئیں گے۔

#### شفاعت کا فائدہ کے ہوگا؟

حضرت ابو بریره و خاتئ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول موکی ہے نے فر مایا:

(( اَسْعَلْ النَّاسِ بِنَهَ فَاعْتِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَنُ قَالَ لَا اِللَّهَ الْاللَّهُ خَالِصًامِّنُ قَلْبِهِ أَوْنَفُسِهِ )) (۱) "قيامت كروزميرى شفاعت سے فيض ياب ہونے والے خوش نصيب لوگ وہ ہيں جنہوں نے خلوص دل سے لا الدالا الله كا قراركيا"۔

اى طرح حفرت ابو بريره دخی تنافید بی سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ آنخفرت مَن اللهم الله الله مایا: ((لِحُلِّ نَبِیٌ دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِیٌ دَعُوتَهُ وَانَّی اخْتَبَاتُ دَعُوتِی شَفَاعَةً لاَ مُتِی رُلُ مَنْ مُاتَ مِنْ أُمِّتِی لَا يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْعًا))(٢)

''ہر نبی کی آیک آیک وعاہبے جوضر ورقبول ہوتی ہے، ہر نبی نے جلدی کی اور ( دنیا ہی میں ) وہ دعا ما نگ لی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روزا بنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے، میری پیشفاعت ہراس مخص کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تغمبرایا''۔

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ نی کریم مرکتیل کی شفاعت وسفارش کا فائدہ بھی صرف اسے ہوگا جوعقیدہ تو حدید پر فوت ہوا، اور جوحالت شرک میں مرا، اسے ندآپ مرکتیل کی شفاعت کا فائدہ ہوگا اور نہ کسی اور کی شفاعت کا۔ اگر ہم اپنے نبی کی شفاعت کے ستحق بنتا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے سکھائے ہوئے دین برعمل کرنا ہوگا۔

اسی طرح کسی اور نبی کوبھی ایسے خص کی شفاعت کی اجازت نبیں دی جائے گی جو کفر وشرک پر مراہو،خواہ کفر وشرک کی حالت میں مرنے والا اس کا کتنا ہی قریبی اور عزیز کیوں ندر ہا ہو چنا نچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے روایات میں ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنے مشرک باپ کی شفاعت کی ورخواست کریں محکران کی ورخواست روکر دی جائے گی ،جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ دخی تی مروی ہے کہ نبی اکرم مرکی نے ارشا وفر مایا:

" حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنی باپ آزر کواس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے مداس کے مداس کے مداس کے مدر پرسیابی اور گردو خبار جما ہوگا۔ حضرت ابراہیم ان سے کہیں گے: میں نے دنیا میں تمہیں کہانہیں تھا

<sup>1</sup> يخارى، كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، - ٩٩٠

٣ \_ مسلم، كتاب الإيمان، باب الحتماء النبي دعوة الشفاعة لامته، - ١٩٩ ـ

کے میری نافر مانی نہ کرو؟ '۔ان کا باپ آزر کے گا: امچھا آج میں تیری نافر مانی نہیں کروں گا'۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام (اپنے رب سے درخواست کریں گے) اے میر سے رب! تو نے مجھ سے دعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوانہیں کرے گالیکن اس سے زیادہ رسوائی ادر کیا ہوگی کہ میر اباپ تیری رحمت سے محروم ہے! اللہ تعالی ارشاد فر مائے گا: میں نے جنت کا فروں پرحرام کردی ہے، پھر اللہ تعالی فر مائے گا: میں نے جنت کا فروں پرحرام کردی ہے، پھر اللہ تعالی فر مائے گا: میں کے جنت کا فروں پرحرام کردی ہے، پھر اللہ تعالی کے مائے گا: میں کے خطرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں ات پرت ایک بجو ہے جنے ناگوں سے پکڑ کرجنم میں ڈال دیا جائے گا'۔ (۱)

چونکہ بعض نیک لوگوں کو قیامت کے روز شفاعت کی اجازت ملے گی ،اس لیے ہمارے ہاں بعض لوگ

ا \_ بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى: واتحذ الله ابراهيم خليلا \_

۲\_ بخاني، كتا . التفسير، باب قوله: الم عولهم اولاتستغفرلهم ..... - ۲۷۰٠

نیک بزرگوں کے بارے میں بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ بیضرورہمیں جنت میں لے جائیں مے،خواہ ہم کوئی نیک عمل کریں پانہیں۔

یے تقیدہ جہالت پربنی ہے اس لیے کہ اول تو کسی بھی مخص کے بارے میں پنہیں کہا جا سکتا کہ وہ خود بھی جنتی ہے بارے میں اللہ یا اس کے رسول می تیارت دی ہو۔

دوسری بات میہ کو کہ کی بزرگ اور ولی کو بھی میا جازت نہیں دی جائے گی کہ وہ جس کی چاہیں اللہ کے حضور شفاعت کریں بلکہ وہ صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کی سفارش کا حکم خود اللہ تعالیٰ دیں گے ۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی شفاعت کی اجازت نہیں دیں گے جوشر کیہ و کفریہ عقیدے برمراہوجیسا کہ گزشتہ احادیث میں گزراہے۔

اور بہت نوگ شفاعت کے حصول کے لیے بعض ایسے کام کرجاتے ہیں جویا تو صریح شرکیہ ہوتے ہیں یا پھرشرک کا دروازہ کھولتے ہیں مثلاً کی بزرگ کے نام کی نذرو نیاز، قربانی یااس کی قبر پر چراغاں اور چڑھاوا۔ بعض لوگ بزرگوں کے بارے ہیں ہیں ہی ہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی ای طرح زندہ رہتے ہیں جس طرح مرنے سے پہلے تھے اور اب بھی وہ ہماری سنتے ،ہمیں ویھتے اور ہماری مدد پر قادر ہیں۔ چنانچہ مشکلات ومصائب ہیں اللہ کو پکار نے کی بجائے ان بزرگوں کو پکارا جاتا اور ان سے فریادیں کی جاتی ہیں۔ حالا نکہ یہ چیزیں عقیدہ کو حید کی ضداوراس کے منانی ہیں۔

علاوہ ازیں آگرکوئی شخص کفریہ وشرکیہ عقیدہ نہ رکھتا ہوتو تب بھی اے اس غلط نہی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میری توسفارش ہوجائے گی اور مجھے کفر وشرک کے علاوہ باتی گناہوں پر معانی دے دی جائے گی نہیں ،
الی بات نہیں ہے، بلکہ بیتو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو سزادے اور چاہے تو معاف کردے اور شفاعت کا موقع وے دے دے۔ اگر بالفرض اللہ تعالی سزادینے کا فیصلہ کر لے تو پھراس فیصلے کوکوئی بدل نہیں شفاعت کے لیے نہیں آئے گا۔
سکتا۔ علاوہ ازیں قبر میں جوسزا ملے گی وہاں تو نیک عمل کے علاوہ کوئی بھی شفاعت کے لیے نہیں آئے گا۔

.....☆.....

#### بإب۵

### انسان اوررو نيجزا

اس باب میں ہم اس پہلو پر روشی ڈالیں مے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالی اپی مخلوق ہے حساب
کتاب لیس مے، تو اس وقت وہ کون سے ضا بطے اور اصول پیش نظر رکھیں جائیں مے جن سے ایک طرف
اللہ تعالیٰ کے عادل ومنصف اور رحیم وکریم ہونے کا ثبوت ماتا ہے اور دوسری طرف انسان کے ہر عمل پراس
کے مواخذہ کیے جانے کی تنبیہ ہوتی ہے۔ ذیل میں پہلے ان ضابطوں کو بیان کیا جائے گا اور اس باب کے
آخر میں نامہ اعمال ، دوش کو ثر اور بل صراط کے بارے میں بھی ضروری تفصیل درج کی جائے گی۔

# احساب كتاب كاصول وضوابط

# ا)....کمل انصاف موگا، ذره برابر بحی ظلم نه موگا

انسان کے فیصد وطرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد ان دونوں طرح کے حقوق کے حساب کتاب ہیں عدل وانساف کا پورا پورا لوالحاظ ہوگا۔ حقوق اللہ ہیں عدل وانساف کے حوالے سے یہ بات یا در ہے کہ تمام انسان اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ انسان ہونے کے ناسطے اس کی نگاہ ہیں سب برابر ہیں۔ سب کو اس اللہ نے ایک باپ ( یعنی حضرت آ دم علیہ انسلام ) سے پیدا کیا۔ حسب ونسب، رنگ ونسل، مال ودولت وغیرہ اس کے ہاں شرف وعزت کا معیار نہیں بلکہ اس کے ہاں ایمان وتقوئی اور عمل صالح معیار ہے۔ قیامت کے روز اس معیار کی بنیاد پر تمام لوگوں کے درمیان فیلے کیے جا کیں گے۔ اور عمل کا اجھا بملک کا جو انساف اس کے ارشاد باری تعالی ہے۔ سے کام لیا جائے گا۔ اور فیصلہ کرتے وقت پورے انساف سے کام لیا جائے گا۔ اور فیصلہ کرتے وقت پورے انساف سے کام لیا جائے گا۔ اور فیصلہ کرتے وقت پورے انساف

(۱) ..... ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمُا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ "اوراس دن ہے ڈروجس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤے اور ہر خص کواس کے اعمال کا یورایورابدلہ دیا جائے گااوران برظام نہیں کیا جائے گا'۔[سورۃ البقرۃ:۲۸۱]

(٢)..... ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [سورة النساء: ٤٠]

"بشك الله تعالى ايك ذره برابر بهي ظلمنيين كرتا" ـ

(٣)..... ﴿ قُلُ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَّالْمَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّمَنِ اتَّفَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾

''(اے نبی !) آپ کہدد بیجے کد دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے اورتم پرایک دھا گے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا''۔ [سورة النساء: 22]

ای طرح حقوق العباد میں بھی اللہ تعالیٰ عدل وانصاف کا بوری طرح خیال فر مائیں گے،جیسا کہ حضرت ابوامامہ وخالتی سے سے درسول اللہ مرکیسی نے ارشاد فر مایا:

((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِى مُّسُلِم بِمَمِينِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ رَحُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْعًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبٌ مِّنَ اَرَاكِ))(١)

''جس مخص نے جھوٹی قتم کھا کر کسی مسلمان کاحق مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور جنت اس کے لیے حرام کر دی۔ ایک آ دمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! خواہ وہ معمولی می چیز ہو؟ آ ب من تقیم نے فرمایا: خواہ پیلوکی ایک ٹبنی ہی کیوں نہ ہو''۔

ای طرح حضرت ابو ہریرہ دخالتے ہے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مرکیکی نے ارشاد فرمایا:''جس نے اپنے مطلام کوایک کوڑ ابھی ناجا تزیارا تو اس سے قیامت کے دن اس کا بدلہ لیاجائے گا''۔ (۲)

# ۲)..... تراز و (میزان) میں تمام نیکیاں تولی جائیں گ

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کمال درجہ کے عدل وانصاف کا مظاہر ہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑے تر از و (میزان) میں لوگوں کے اعمال تولیں گے ،جیسا کہ قر آن مجید میں ہے:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِمُنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظَلَّمُ نَفَسٌ شَيْئًا﴾ [سورة الانبياء: ٤٧] ''قيامت كيون بم ثميك ثميك تولي والى تراز وكودرميان بي لاكررهيس عُربي بحركى پر يجوي عظم نبيس كياجائے گا''۔

اس آیت میں اور بعض ویکر آیات میں بھی میزان (ترازو) کا لفظ جمع کے صیغہ (یعنی موازین) کے

١١ مسلم، كتاب الايمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، ح١٣٧٠

١ الترغيب والترهيب اكتاب البعث - ٢٨٢٠ .

ساتھ استعال ہوا ہے، اس لیے بعض اہل علم کے بقول قیامت کے روز گی تر از ولگائے جا کیں محے مربعض اہل علم کے بقول تر از وایک ہی ہوگا اور مختلف لوگوں کے مختلف اعمال کو بار باراس میں تو لنے کی وجہ ہے جمع کا صیغہ استعال کیا گیا ہے۔ (۱)

زیادہ قرائن ای طرف ہیں کہ بیا یک ہی ہزاتر از دہوگا جس کے دائیں پلڑے میں نیکیاں اور ہائیں میں ہرائیاں تولی جائیں گر اللہ ہرائیاں تولی جائیں گر اللہ تعالیٰ تولی جائیں گر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں وجود عطا کریں گے اور ان کا وزن کریں گے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی کچھ احاد ہے ذکر کی جاتی ہیں:

حضرت سلمان وفي فترك بروايت بك الله كرسول من يم فرمايا:

'' قیامت کے روز ایک اتنابزاتر از ور کھاجائے گا کہ اگر اس میں آسانوں اور زمین کوتو لئے کے لیے ڈالا جائے تو وہ تر از واُن سے بھی بڑا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے: یارب! اس میں کس کے لیے تولا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے: اپنی مخلوق میں ہے جس کے لیے میں جاہوں گا''۔ (۲)

''حضرت ابو ہریر خلافیہ سے دوایت ہے کہ اللہ کے رسول می بیلے نے ارشاد فرمایا: دو کلے ایسے ہیں جو زبان سے اداکرنے میں بڑے آسان ہیں، مگرمیزان (تر از و) میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اوروہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پہند ہیں، وہ کلے یہ ہیں:

((سُبُحَانَ اللهِ وَبحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيم))

"الله الي حد كساته (برخطاس) ياك ب عظمت والاب، الله ياك ب "- "

((عَـنَ اَبِىُ مَالِكِ الْاَشْعَرِ ثَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اَلطَّهُوْدُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمُدُ لِلّهِ تَمَلَّهُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمُدُ لِلّهِ تَمُلَّانِ أَوْ تَمُلَّا مَا بَيْنَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ))<sup>(4)</sup>

حضرت ابوما لک اشعری و ایت سے روایت ہے کہ نی کریم مو ایک فرمایا:

۱\_ فتح البارى، ج٢، ص٧٥٥\_

٢\_ السلسلة الصحيحة، - ٩٤١\_

٣\_ - بخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ونضع الموازين ٠٠٠٠٠ -٧٥٦٣-

<sup>:</sup> \_ مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، -٢٢٣ ـ

''طہارت اورصفائی آ دھاایمان ہے۔(ایک مرتبہ)الحمد مللہ کہنا تراز دکو (نیکیوں سے) بھردیتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ اورالحمد مللہ کہنا زمین وآسان کے درمیان کی ساری جگہ کوبھی (نیکیوں) سے بھردیتا ہے''۔

حضرت ابو ہریرہ دمالتہ سے روایت ہے کدرسول اللہ مالیہ بنے فرمایا:

جوفض الله تعالی پرایمان کے ساتھ اس کے وعدوں کو پچا جانتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے محور ارکھی، تواس کھوڑے کا کھانا، پینااور لیدو پیشاب قیامت کے دن مجاہد کے ترازویس (نیکیاں بنا کر) تولے جائیں کے '۔(۱)

حضرت عبدالله بن مسعود کی ٹائلیں بہت پلی تھیں جتی کہ جب ہوا چلتی تو وہ لڑ کھڑا جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوااورلوگ ان پر ہننے گلے تو نبی کریم مرکتیم نے پوچھا:تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا: یا نبی اللہ! ان کی پٹلی ٹاگلوں کی دجہ ہے، تو نبی کریم مرکتیم نے فر مایا:

(﴿ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَهُمَا آثُقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنُ أُحْدٍ))

''اس ذات کی تنم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بیٹا نگیں تر از دمیں اُحد پہاڑ ہے بھی زیادہ وزنی ہوں گی'' ۔ <sup>(۲)</sup>

حضرت ابو بریره دخانشد سروایت بے کداللہ کے رسول مرکیم نے فر مایا:

"قیامت کے روز ایک موٹے تاز ہے تھی کولایا جائے گا گر اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا"۔ (۲)

# ٣).....کوئی انسان دوسرے کا بو جونہیں اٹھائے گا اور نہ بی دوسرے کے کام آئے گا

روزِ قیامت ہرانسان کواپنے کیے ہوئے مملوں کا بدلہ ملے گا۔ دوسروں کے اچھے انمال نہ تو اسے دلوائے جا کمیں مجے اور نہ کسی اور کے برے مملوں کا بوجھ خوانخواہ اس پر لا دا جائے گا۔ بیتو ہوسکتا ہے کہ اس کی نیکی

ا . بخارى، كتاب الجهاد، باب من احتبس فرسافي سبيل الله، ١٢٨٥٣ .

٢\_ النهاية ، لابن كثير ، ج ٢ ص ٢٩ ما فظائن كثير في ال كي سند كوجيد قرار ويا يـ

٢. بخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة الكهف.

سے سبق حاصل کر کے اور متاثر ہوکر جتنے لوگ وہ نیکی کریں ، انہیں بھی اس نیکی کا ثواب ملے اور اتنا ہی اضافی ثواب اسے بھی مل جائے یا اس کی برائی سے جرأت پا کر دوسر سے لوگ بھی وہ برائی کریں اور انہیں اس برائی پر جو گناہ ملنا ہے وہ تو ملے گا جب کہ اتنا ہی مزید گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے کیونکہ نیکی یابدی دونوں صورتوں میں بیسب اور ذریعہ بناہے ، چنانچہ بعض صبحے احادیث میں بیہ بات اس طرح بیان کی گئے ہے :

" د جس شخص نے اسلام میں کسی اجھے کام کی بنا ڈالی، اسے اس کا تو اب ملے گا اور اس ( کی وجہ ہے اس کام) پر جس نے بھی عمل کیا، اتنا ہی مزید تو اب پہلے بندے کو بھی ملے گا جب کہ دوسر نے لوگوں کے تو اب میں بھی کی نہیں آئے گی اور جس نے اسلام میں کسی غلط کام کی بنا ڈالی، اسے اس کا گناہ ملے گا، اور (اس کی وجہ ہے) جس نے بھی اس گناہ کے کام کو کیا، اتنا ہی گناہ پہلے بندے کو بھی ہوگا اور دوسروں کے گناہوں میں بھی کی نہیں کی جائے گی'۔ (۱)

قر آن مجید میں ایک مقام پر بچھالیے کا فروں کے بارے میں جن کی وجہ سے اورلوگ گمراہی کی راہ پر چل نکلے، بیذ کرماتا ہے کہ دوسروں کو گمراہی اور غلط کاری پرڈالنے کی وجہ سے اپنے گنا ہوں کے ساتھ مزید اتنا ہی اوروں کے گنا ہوں کا بوجھ بھی ان پرلا داجائے گا،جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَيْحُمِلُنَّ أَلْقَالُهُمُ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِهِمُ ﴾ [سورة العنكبوت: ١٣]

''بیاپ بوجھ بھی اٹھا کیں گے اوراپ بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھا کیں گے''۔

ای طرح روز قیامت بیہی ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کسی محبت یا خوف کی جدے اپنی نیکیاں اسے دے دے اور اس کے گناہ بھی اپنے سرلے لے۔ یہ بات اتن بقینی بنادی جائے گی کہ سکے اور خونی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے۔ والدین اپنی اولا دکواور اولا داپنے والدین کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ میاں بیوی کا محبت بھر اتعلق اس موقع پر کام نہیں آ نے گا۔ ماں کی متنا اور باپ کی شفقت بھی کچھ کام نہ آ نے گا۔ ماں کی متنا اور باپ کی شفقت بھی کچھ کام نہ آ نے گا۔ وہ انسان کا خود اپنا ہی کیا ہوا نیک عمل ہوگا۔ اس اس سلسلہ بیں کچھ آ بات ملاحظ فر ہائیں:

ال استن نسائي، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة.

(١) ..... ﴿ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفُسِ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةً وَزُرَ أُخُرى ﴾ [سورة الانعام: ١٦٤] "اور جُوْض بھي كوئي عمل كرتا ہے وہ اى بررہتا ہے اوركوئي كى دوسر سے كا بوجھ ندا تھائے گا"۔

(٢) ..... ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخُرَى ﴾ [سورة الاسراء: ١٥]

''اورکوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نیا ٹھائے گا''۔

(٣) ..... ﴿ أَمُ لَـُمُ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِي وَفَى اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزُرَ اُخُرَى وَأَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا سَعَى وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوُفَ يُرَى ثُمَّ يُجَزِهُ الْجَزَآءَ الْأَوْفَى ﴾ [سورة النجم: ٣٣ تا ١٤]

'' کیا اسے اس چیز کی خبرنہیں دی گئی جومویٰ کے اور وفا دار ابرا اُیم کے محیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ ندا تھائے گا اور یہ کہ ہرانسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گئی پھراسے پورا پورا بدلد دیا جائے گا''۔

(٤) ..... ﴿ يَوُمُ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ وَلَا يَسُتَلُ حَمِيمًا عَيمُمُ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُم وَ يَوْمِينِدٍ بِيَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي لَيَ مَنْ عَذَابِ يَوْمِينٍد بِيَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي لَيَ مَنْ عَذَابِ يَوْمِينٍ بِيَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي الَّتِي لَتُو فَعَلَيْتِهِ اللَّيْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَمُ يُنجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوى ﴾ [سورة المعارج:

א טרו]

"جس دن آسان مثل تیل کی تلجست کے ہوجائے گا اور پہا زمثل رنگین اون کے ہوجا کیں گے۔ اور کو کی دوست کسی دوست کو نہ نو چھے گا۔ (حالانکہ) ایک دوسر کو دکھا دیئے جا نیں گے، گناہ گاراس دن کے عذاب کے بدلے فدیئے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا کہ پھر (اس کے بدلہ میں) بیا ہے نجات دلا دے (مگر) ہرگز بہنہ ہوگا، یقینا دہ شعلہ دالی (آگ) ہے، جو منہ اور سرکی کھال کو کھینچ لانے والی ہے'۔

(٥)..... ﴿ فَالِذَا جَـآءَ تِ السَّمَاخَّةُ يَوُمَ يَفِرُّ الْمَرُءُ مِنُ آخِيُهِ وَأَمَّهِ وَآبِيَهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيَهِ لِكُلِّ امْرِهِ مَّنْهُمُ يَوُمَثِلٍ شَانٌ يُغَنِيُهِ﴾ [مىورة عبس: ٣٣تا٣٧]

''پس جب کان بہرے کردینے والی (قیامت) آجائے گی،اس دن آ دمی اپنے بھائی ہے،اپنی ہیں

ادرا پنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولا دے بھا کے گا۔ ان میں سے ہرایک کواس دن ایک گلر میں اسے برایک کواس دن ایک گلر میں کا نہوں کے لیے کانی ہوں۔

# ۴).....اوگوں کے مقد مات میں نیکیوں اور گنا ہوں کے ساتھ فیصلے کیے جا کیں مے

قیامت کے روز بحرموں کوان کے جرائم کی سزادی جائے گی، کسی کا جرم اور گناہ آگر اللہ تعالیٰ جاہیں گے تو از خود معاف فرمادیں گے، ورندا گر کوئی بیر چاہے کہ جہنم سے بچاؤ کے لیے کوئی فدیداور تاوان دے کر جان بخش کر الوں جیسا کہ دنیا میں گی جرائم میں ایسا ہوتا ہے، تو بیصورت اللہ کی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی اور نہ بی کسی کے پاس اس وقت مال ودولت ہوگا، اور اگر بالفرض ہو بھی تو و ہاں وہ کا منہیں آئے گا، جیسا کے قرآن مجید میں کا فروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشا وفرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّـذِيْـنَ كَـفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمُ كُفًّارٌ فَلَنَ يُعْبَلَ مِنْ آحَدِهِمُ مَّلُ الْآرُضِ ذَهَبًا وُلَوِ افْتَلَاى بِهِ ﴾ [سورة آل عمران: ٩١]

'' جولوگ كفركرين اورمرتے دم تك كافرر بين،ان مين سےكوئى اگرز مين بھرسونادے، كوفديے مين بى بوتو، بھى برگز قبول نه كيا جائے گا''۔

اسلام نے حقوق العبادی پاسداری کی بری تاکید کے ساتھ تلقین کی ہے۔ بہت کی احادیث میں ہمیں سے بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز حقوق العباد میں فیصلہ کے وقت نیکیوں اور گنا ہوں کے ساتھ حساب برابر کیے جائیں گے ، اس سلسلہ میں چندا کی احادیث ملاحظ فرمائیں:

(۱) ..... ((عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْنَةً : مَنُ كَانَتُ لَهُ مَظُلَمَةٌ لَآخِيهِ مِنُ عِرُضِهِ
اَوُ شَيْءٍ فَلَيْتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوُمَ قَبْلَ اَنُ لَآيَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَآ دِرُهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنُهُ
إِنَّهُ مَظُلَمَتِهِ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنُ سَيُعًاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ))

''حضرت ابو بريه و اللهُ يَكُنُ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنُ سَيُعًاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ))

''حضرت ابو بريه و اللهُ يَكُنُ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنُ سَيُعًاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ))

' خضرت ابو بريه و اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

١٠ بخاري. كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عن الرجل فحللهاله، -٢٤٤٩-

یاظلم کے برابروہ اس سے لے لیا جائے گا (اور مظلوم کودے دیا جائے گا) اور اگر بے عزتی یاظلم کرنے والے کے پاس اتن تیکیاں نہوئیں تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی'۔

(٢) ..... (( عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ اَوُ دِرُهَمٌ قُصى مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ نَمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرُهَمٌ) (١)

'' حصرت عبدالله بن عمر مخالفُن سے روایت ہے کہ الله کے رسول مؤلیّظ نے فر مایا: جو مخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمہ درہم و دینار تھے (یعنی قرض تھا) تو (قیامت کے روز) وہ درہم ودینا رکا حساب اس کی نیکیوں سے پوراکیا جائے گا،اس لیے کہ وہاں تو درہم ودینارنہیں ہوں گے''۔

(٣) ..... '' حضرت ابو ہر ہو ہو ہو گافتہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ می بیٹے ہے ۔ (اپنے صحابہ ہے) فرمایا:
جانے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: ''ہم میں ہے مفلس تو وہی ہے جس کے پاس نہ درہم
ہو اور نہ دینار ہو اور نہ ہی دنیادی ساز وسامان ہو۔ تو آپ می بیٹے نے ارشاد فرمایا: ''میری است کا
حقیقی) مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز ، روز ہ اور زکا قبطے نیک اعمال لے کرآئے گالیکن اس
کے ساتھ کسی کوگالی دی ہوگ ، کسی پر تہت لگائی ہوگ ، کسی کا مال کھایا ہوگا ، کسی کوئل کیا ہوگا ، کسی کو مارا ہو
گا، چنا نچ حق داروں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جا کمیں گی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور
حقد ارآتے رہے تو حق داروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جا کمیں گے اور اس طرح وہ جہم میں چھینک دیا
جائے گا'۔ (۲)

### ۵)..... گناه اور جرائم کار یکار ڈانسان کے سامنے کھول کرر کھو یا جائے گا

ایک انسان اس دنیا میں جو پچھ کرتا ہے، روز آخرت اے اس کا حساب دینا ہے۔ اچھے کا موں کا اے اچھا بدلہ (یعنی انسان) اور برے کا موں کا اے برابدلہ (یعنی سز ااور عذاب) ملے گا۔ یہ حساب وہ ذات لے گی جس کے علم سے انسان کا کوئی تول یافعل مخفی نہیں۔ انسان کی ہرارادی وغیرارادی حرکت سے وہ آگاہ ہے۔ خفیہ کام بھی اس پر مخفی نہیں اور چھوٹے ہے چھوٹا عمل بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہر مختص کے ہے۔ خفیہ کام بھی اس پر مخفی نہیں اور چھوٹے ہے جھوٹا عمل بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہر مختص کے

١ ـ ابن ماحه، ع ٢٤١٤ صحيح الحامع الصغير، ع٢٤٣٢ ـ

٢\_ مسلم ، كتاب البر، باب تحريم الظلم، - ٢٥٨١ ـ

بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ اس نے زندگی میں کیاعمل کیے ہیں۔ کتنی اچھائیاں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔
کتنے گناہ اور کتنی نیکیاں کی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے ساتھ دوفرشتے مقرر کر
رکھے ہیں جو پوری امانت اور ذمہ داری کے ساتھ نیکیوں اور بدیوں کاریکارڈ مرتب کرتے ہیں۔ کی شخص کی
چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا بدی کو وہ ریکارڈ کے بغیر نہیں چھوڑتے ۔ بیر ریکارڈ خود انسان کے خلاف جمت قائم
کرنے کے لیے ہے۔ روز قیامت ریکارڈ کے بیر جمٹر انسان کے سامنے کھول دیے جا کمیں گے اور ای کے
مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گاتا کہ کی تحفی کو یہ کھنے کا موقع نہ ملے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔

اب اسلىلەمىن چندآيات ملاحظەفرمائىن:

(٢)..... ﴿ يَـوُمَ تَـجِدُ كُلُّ نَفُسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوْءٍ تَوَكُّ لَوُ أَنَّ
 يَتُنَهَا وَبَيْنَهُ آمَدًا بَعِيدًا﴾ [سورة آل عمران: ٣٠]

''جس دن برخض اینی کی ہوئی نیکیوں کواوراپی کی ہوئی برائیوں کوموجود پالے گا،اور آرز دکرے گا کہ کاش!اس کےاور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی''۔ (٣) ····· ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ ٱلْزَمَنَهُ طَاثِرَهُ فِى عُنُقِهِ وَنُحُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَبًا يُلْقَهُ مَنْشُؤرًا إِقْرَأُ كِتَبُكَ كَفَى بِنَفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [سورة الاسراء: ١٣]

"جم نے ہرانسان کی برائی و بھلائی کواس کے گلے لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اٹنال تکالیس کے جمے وہ (اپنے اوپر) کھلا ہوا پالے گا۔ (اور ہم کہیں گے) لے! خود ہی اپنی کتاب (اعمال نامہ) آپ بڑھ لے۔ آج تو تو خودہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے"۔

# ٢)..... كَنْهَارون بِرِخْلْف چيزون كے ساتھ شہادتيں قائم كى جائيں گ

قرآن مجيد ميں ہے:

﴿ وَلاَ تَعْمَدُ وَنَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تَعْيُضُونَ فِيهِ وَمَا يَعُرُبُ عَنُ رَبَّكَ مِنُ مَنْ فَال وَلاَ اَتَعْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ ﴾ مَنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَلاَ اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ اكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ ﴾ "اورجوكام بهى تم كرت موجم كوسب كى خرربتى ہے جبتم اس كام بين مشغول ہوت ہو۔ اور تير سرب سے كوئى چيز ذره برابر بهى غائب نبيس، ندز بين ميں اور ندا سان مين، ندكوئى چيو فى چيز اور ندكوئى بري بري ، مُكريسب كما بين ميں ہے "ورة يونس: ١١]

انسان اس دنیا میں جو پچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہے بخو بی واقف ہیں جیسا کہ فدکورہ بالا آیت قرآنی سے معلوم ہور ہا ہے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے تمام اعمال کے بارے میں چاہیں تو خود بھی بتا سکتے ہیں، کین اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کمال حکمت کے پیش نظر انسانوں کے اعمال پرائی چیزوں کو گواہ بنا کر ججت قائم کریں گے کہ انسان کے لیے ان کی گواہ سے انکار کرناممکن ہی نہ ہوگا مثلاً جب زمین انسان کے خلاف گواہ بی دیے ہیں، اورخود انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہ بی دیں گواہ بی انکار کریا گا!!

ذیل میں ہم اختصار کے ساتھ ان گواہوں کے بارے میں قر آن دسنت سے دلائل ذکر کرتے ہیں جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔

#### ا\_انبياء درسل

ا نبیاء ورسل کوان کی نافرمان امتوں کے خلاف گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری

تعالی ہے:

﴿ وَيَوْمَ نَسُعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدُا عَلَيْهِمُ مِّنَ ٱلْفُسِهِمُ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هـ وُلَا إِلَهُ [سورة النحل: ٨٩]

''اورجس دن ہم برامت میں انہی میں ہے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑ اکریں مجے اور تختیے ان سب پر گواہ بنا کرلائمیں مج''۔

#### ۲۔امت محدیہ

امت محمد یہ کوسابقہ امتوں کے کا فروں کے خلاف گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، ارشاد باری تعالیٰ .:

﴿ وَكَنَالِكَ جَعَلُنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطاً لَتَكُونُوا شُهَدَاه عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُداً ﴾ [سورة البقرة: ١٤٣]

بعض دیگرروایات میں آتا ہے کہ قیامت کے روز کی نی کو لایا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک ہی مسلمان امتی ہوگا، کسی نی کے ساتھ دو ہوں گے ان نبیوں کی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان نبیوں نے تم تک میر اپنیا می بنی یا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ جب نبی ہے پوچھا جائے گا کہ تمہارے تن میں گواہی کون دے گا؟ تو جائے گا کہ تمہارے تن میں گواہی کون دے گا؟ تو اس موقع پرامت مجمد یہ کے لوگ ان نبیوں کے تن میں گواہی دیں گے۔ ان (امت محمد یہ کے لوگوں) سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس کا کہیے علم ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ تمیں ہمارے نبی حضرت محمد مرکز ہیں نے بتایا تھا کہ نبیوں اور رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اس لیے ہم ان نبیوں کی تقد این کررہے ہیں۔ (۱)

((عن عبدالله بن عسر عسار عسم عنه و الله و ا

حضرت عبدالله بن عمر من الله الله على من من الله من اله

ا یا ویلیجے: فتح الباری، ج۸،ص ۱۷۲ یا

٢ \_ بنجاري، كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: الالعنة الله على الظالمين، ٦٤٤١ \_

''کافروں اور منافقوں کے بارے میں گواہی دینے دالے ( تعنی فرشتے ، ادلیاء اور صلحاو غیرہ ) کھلے عام گواہی دیں گے۔ یہ ہیں دہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ خبر دار رہو! ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے''۔

#### ٣\_ فرشتے

ای طرح انسان کے اعمال نوٹ کرنے والے فرشتے بھی اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں مجے جیسا کہارشادیاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَجَاءَ تُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّ شَهِيُلا ﴾ [سورة ق: ٢١]

''اور برخص اس طرح آئے گا کداس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا''۔ اس آیت میں سائق (ہا تک کر ہمراہ لانے والا) اور شہید (گواہی دینے والا) سے مراد بعض مفسرین کے بقول دوفرشتے ہیں۔ (۱)

#### ۳ \_زمین

یز مین بھی انسان کے اعمال پر گواہی دے گی، جیسا کسورۃ الزلزال میں ہے:

﴿ إِذَا زُلْزِلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَآخُرَجَتِ الْأَرْضُ آثَقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّتُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْخِي لَهَا ﴾ [سورة الزلزال: اتاه]

"جب زمین پوری طرح جنجوز دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال چھینے گی۔ انسان کہنے گئے گا کہ اسے کیم و یا اسے کیم و یا اسے کیم و یا ہوگا"۔ موگا"۔

#### ۵۔اعضائے بدن

انبان کے اپنے اعضائے بدن بھی اس کے برے اٹمال پر اس کے خلاف گواہی دیں گے، جیسا کہ قر آن مجید کی درج ذیل آیات میں ہے:

ديكهي: تفسير طبري، بذيل تفسير آيت مذكور.

''اورجس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جا کیں گے اور ان (سب) کوجمع کر دیا جائے گا۔
یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جا کیں گے، ان پران کے کان اور ان کی آئکھیں اور ان کی
کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہا پی کھالوں سے کہیں گے کہتم نے ہمارے خلاف گواہی
کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطافر مائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی
قوت بخش ہے، اس نے تہمیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے۔ اور تم (اپنی
بدا تمالیاں) اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہتم پر تمہارے کان اور تمہاری آئکھیں اور تمہاری
لا خرتم کھالیں گواہی دیں گی، ہاں تم یہ بجھتے رہے کہتم جو پھھ بھی کررہے ہواس میں سے بہت سے اعمال سے
اللہ بخبر ہے۔ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رہ سے کردھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بلاآ خرتم
نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے'۔

(٢)..... ﴿ يَوْمَ تَشُهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنْتُهُمُ وَٱلْدِيْهِمُ وَٱرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَثِذٍ يُوفِّيُهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ إِنَّ اللهُ هُوَ الْحَقَّ الْمُبِينُ ﴾ [سورة النور: ٢٤، ٢٥]

''جس دن ان کی زبانیں اوران کے ہاتھ اوران کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اٹمال کی گواہی دیں گے۔اس دن اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق وانصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیس گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور ( وہی ) ظاہر کرنے والا ہے''۔

2) .....نیکیوں کا ثواب بر حا کر دیا جائے گا مرگناہ کی سز ابقدر گناہ ہی دی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کا ثواب اور گناہوں کا عذاب مقرر ہے۔عدل کا تقاضا تویہ ہے کہ نیکی کے بقدر اس کا تواب ملے اور گناہ کے بقدراس کی سزا ملے، گریہ اللہ تعالیٰ کا پنے بندوں کے ساتھ خصوصی فضل اور احسان ہے کہ گناہ کی سزاتو گناہ کے بقدرہی تکھی جاتی اور دی جائے گی جبکہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا تواب ایک کی بجائے دس گنا ہے لے کرسات سوگنا تک اور اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ آمَفَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ ﴾ [سورة الانعام: ١٦٠]

" بوخض ایک نیکی لے کرآیا اس کے لیے اس کا بدلہ دس گنا ہے اور جس نے کوئی برا کا م کیا ، اسے اس کے برابر بی سزا ملے گی اور ان برکوئی ظلم نہیں کیا جائے گا''۔

ایک مدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

'' میں ہرنیکی کا ثواب دس گنایاس سے بھی بڑھا کر دوں گا اور ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اور میں جا ہوں تو وہ بھی معاف کر دوں گا'۔ (۱)

ای طرح قرآن مجیدیں ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ وخیرات کا تواب سات سوگنا تک متا ہے اور اللہ چاہیں تواسے اس سے بھی زیاد وکر کے دیتے ہیں، چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ مَشَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنْبَتَتُ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنَبُلَةٍ مَا قَدْ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضِعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ [سورة البقرة: ١٦٦]

'' جولوگ اپنامال الله کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سات بالیاں تعلیم اور ہر بالی میں سودانے ہوں ، اور الله تعالی جسے جا ہے بڑھا چڑھا کردے اور الله تعالی کشادگی والا اور علم والا ہے''۔

ای طرح کئی اور نیکیوں کے بارے میں احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ ان کا ثواب دس گنا ہے لے کر سات سوگنا تک بڑھادیا جاتا ہے بلکہ ایک حدیث میں تو پیذ کر ملتا ہے کہ

(( كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف)) (1) " ( كل عمل ابن آدم كيم ممل كاثواب وس كناسه كرسات سوكنا تك برعاد ياجاتا

# ٨) ..... بعض كنا مول كونيكيول مين بدل ديا جائكا

الله تعالی بہت غوررجیم ذات ہے،اوراللہ تعالی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہا ہے بندوں پر زیادہ سے زیادہ احسان واکرام بی کی بیمثال ہے کہ تچی تو بدکر نے والے بندے کے سابقہ کناہ نہ صرف مید کم معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ اللہ چاہیں تو آئیس نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید ہیں ہے: قرآن مجید ہیں ہے:

﴿ إِلَّا مَنُ تَـابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّتُاتِهِمُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا وَمَنُ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴾

''مگروہ لوگ جوتو بہر یں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بخشنے والا مہر بانی کرنے والا ہے اور جو شخص تو بہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ (حقیقاً) اللہ تعالیٰ کی طرف سچار جوع کرتا ہے''۔[سورۃ الفرقان: ۲۰۱۷]

ای طرح روز جزابھی اللہ تعالی اپنے اس احسان واکرام کا اظہار کریں گے، چٹانچہ ایک صدیث میں آتا ہے کہ بی کریم میں تیج نے ارشا وفر مایا:

'' میں جانتا ہوں کہ اہل جنت میں سے سب سے آخر میں کون فض جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جانتا ہوں کہ اللہ کے حضور ) لایا آخر میں جہنم سے کے نکالا جائے گا۔ بیدہ آدی ہے کہ اسے جب قیامت کے دن (اللہ کے حضور) لایا جائے گا کہ اس کے کبیرہ گنا ہوں کی بجائے صغیرہ گناہ کھول کر اس کے سامنے پیش کی جا کیں اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن بیر صغیرہ گناہ کیے تھے، تو وہ کے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کے لیے ان گنا ہوں سے انکار ممکن ہی نہ ہوگا اور وہ ڈرر با ہوگا کہ اس طرح کہیں ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کے لیے ان گنا ہوں سے انکار ممکن ہی نہ ہوگا اور وہ ڈرر با ہوگا کہ اس طرح کہیں میرے کبیرہ گناہ نہ پیش کر دیئے جا کیں۔ پھراہے کہا جائے گا کہ تیرے ہم گناہ کو ہم نیکل سے بدل دیتے میں۔ وہ کے گا:یارب! میں نے بعض ایسے گناہ بھی کے تھے جو جھے یہاں کہیں دکھائی نہیں دے دے۔

١ \_ بخاري ومسلو، بحواله: مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، حديث ١٩٥٩ \_

[اس آ دمی کا مطلب بیرتھا کدمیرے کبیرہ گناہ پیش نہیں کیے گئے، وہ بھی پیش کیے جاتے تا کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیے! ]

یہ بات کہتے ہوئے آنخضرت مرکتی مسکرا مطحتی که آپ کی داڑھیں دکھا کی دیے لگیں'۔ (`)

### 9)..... ہرانیان سے اللہ تعالی خود حیاب لیں مے

حفرت عدى بن حاتم وخالفت بيان كرت بين كدرسول الله مركية فرمايا:

"قیامت کے روزتم میں سے ہرایک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی جاب ہوگانہ کوئی تر جمان ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچیس گ: کیا میں نے بچے مال نہیں دیا تھا؟ وہ جواب دے گاکیوں نہیں، دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گ: کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا۔ (پھر نبی کریم مرکی ہے نہ فرمایا کہ) انسان رسول نہیں بھیجا تھا۔ (پھر نبی کریم مرکی ہے نہ فرمایا کہ) انسان راس وقت) اپنے دائیں دیکھے گاتو آگ دکھائی دے گاور بائیں دیکھے گاتو ادھ بھی آگ بی نظر آئی گراصد قد کرے آگ سے بچو، اگر گا۔ لئی مجور کا کم کرانہ میں سے ہو خص کوآگ سے بچو، اگر اس کھجور کا کم کرانہ میں سے ہو خص کوآگ سے بچو، اگر

#### ١٠) ....انسان علمام اعمال كاحساب لياجائكا

قیامت کے روز انسان ہے ان تمام اعمال کا حساب لیا جائے گاجو وہ دنیا میں کرتا رہا ہے تا کہ ایکھے اعمال کا اے اچھاصلہ اور برے اعمال پر سزادی جائے۔ اس حساب کتاب کی بنیادیہ ہوگی کہ انسان نے جو عمل کیے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہیں یا اللہ کے احکام وفر امین سے بے رخی اختیار کرتے ہوئے کے جن ۔ چنا نجہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ فَوَ رَبُّكَ لَنَسُتُلَنَّهُمُ آجُمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الحجر: ٩٢]

''قتم ہے تیرے پالنے دالے کی! ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گئے ہراس چیز کی جووہ کرتے ۔ تھے''۔

١ . مسلم، كتاب لحنة، باب ادنى اهل الحنة منزلة فيها، ١٩٠٠ .

١٠ بخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، ١٣٠٠ ١٠.

ای طرح حضرت عبدالله بن مسعود و التخذيت مروى روايت مي به كه ني كريم مؤليم الم التا و ارشا و فرمايا: (( لا تَرُوُلُ قَلَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبَّه حَتَّى مُسْعَالَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِه فِيمَا أَفْنَهُ وَعَنْ مَالِه مِنْ آيَنَ الْحَسَبَةُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَا ذَا عَمِلَ فِيمَا عَلَمَ ) (١)

''قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹنے دیے جا کیں گے جب تک کداس سے پانچ چیز وں کے بارے میں سوال نہ کرلیا جائے گا۔ (وہ پانچ چیزیں یہ ہیں) اعرکے بارے میں سوال کیا جائے گا کداس نے عرکہاں صرف کی؟ ۲۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کداسے کس کام میں بسرکیا؟ ۔۳۔ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا؟ ۲۰۔ اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کہاں خرج کیا؟ ۔۵۔ ای طرح یہ پوچھا جائے گا کہ اسے جوعلم حاصل تھا، اس پراس نے کہاں تک عمل کیا؟''۔

### اا) .....انسان کوعطا کی گئی نعتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا

انسان کودنیا میں جن نعتوں سے اللہ تعالی نے مالا مال کیا ہے، ان کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا کہ استعال کیا اور ان پراللہ کا شکر کیا ور جائے گا کہ استعال کیا اور ان پراللہ کا شکر اور بغاوت کا رویہ افتیار کیے دکھا، جیسا کر آن مجید میں ہے کہ

﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلَنَّ يَوْمَثِيدٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [سورة التكاثر: ٨]

'' پھراس (قیامت کے ) دن تم سے نعتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا'۔

الله کی عطا کی ہوئی نعتوں میں جہاں مال ودولت، امن وامان، اطمینانِ قلب وغیرہ شامل ہیں، وہاں ہاتھ پاؤں، کان، آئکمیں اورماعضاء بدن کی صحت وسلامتی وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں، بلکہ قرآن مجید میں ایک مقام برخصوصی طور بران اعضاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَعَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسُوُّولًا ﴾ [سورة الاسراء: ٣٦] "بِشَك كان، آكه، اوردل ان من سے برايك سے يو چه محكى جانے والى ہے"۔

١ \_ ترمذى الواب صفة القبامة وباب في القيامة و ٢٤١٦ \_

#### ١٢) .... بعض نيك لوكول سے حساب نيس ليا جائے گا؟

احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نیک لوگوں سے حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ انہیں بغیر حساب کتاب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فر مادیں گے۔اس سلسلہ میں ذیل میں چندا حادیث ملاحظہ فر ما کمیں: اعبداللہ بن عمر و موافقہ بیان کرتے میں کہ اللہ کے رسول مؤلیج نے ارشاد فر مایا:

''کیاتم جانے ہوکہ میری امت میں ہے سب ہے پہلے کون ساگر وہ جنت میں داخل ہوگا؟ میں نے کہا اللہ اوراس کا رسول ہی جانے ہیں۔ تو آپ نے فر مایا کہ سب سے پہلے فقیر مہا جر (صحابہ) جنت میں جائیں گے۔ جب قیامت کے روز وہ جنت کے دروازے پرآئیں گے اور دروازہ کھو لنے کا کہیں گو وہاں موجود دربان ان سے پوچھےگا: کیا تمہارا حساب ہوگیا ہے؟ بیلوگ کہیں گے: ہم کس چیز کا حساب دیں!، ہم تو اللہ کی راہ میں اس طرح نکلے تھے کہ ہماری تلواری ہماری گردنوں میں رہیں اور ای حال میں ہمیں موت آئی!، چنا نچان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور یہ باتی لوگوں کے مقابلے میں چالیس سال پہلے ہی جنت میں داخل ہوجائیں ہے''۔ (۱)

۲\_حضرت عبدالله بن عباس من النفناس روايت ہے كه

"رسول الله ما پیم ایک دن جارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پرتمام استیں پیش کی مسئی بیش کی مسئی بیش کی مسئی بیش کی میر سے سامنے سے اگر رتے اور ان کے ساتھ (ان کی اتباع کرنے والا) صرف ایک بی فض ہوتا۔ اور بعض کر رتے تو ان کے ساتھ دو خف ہوتے اور بعض کے ساتھ بوری جماعت موتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر میں نے ایک بوی جماعت دیکھی جس سے آسان کا کنارہ و کھک گیا تھا، میں نے سمجھا میری بی امت ہوگی لیکن مجھ سے کہا گیا کہ مید صفرت موسی علیہ السلام اور ان کی امت کوگ ہیں۔

پر جھے ہے کہا گیا کہ ادھرد کیموا ادھرد کیموا میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تمام اُفق گیر رکھا ہے۔ جھ سے کہا گیا کہ بیتمہاری امت ہے ادراس میں ستر ہزار لوگ وہ ہوں گے، جو پغیر حیاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔

پھرآپ ملاقید اٹھ کر چلے گئے اور آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ بیستر ہزارکون ہے لوگ ہیں جو

ا \_ سلسلة الاحاديث الصحيخة، ح٨٥٣ \_

بغیر حساب کے جنت ہیں جائیں ہے؟ صحابہ کرام دیم کتھ نے آپیں ہیں اس نے متعلق سوچ و بچار شروع کردی بعض نے کہا کہ ہماری پیدائش تو صالت وشرک ہیں ہو گی تھی اور ہم بعد ہیں اللہ اور اس کے رسول موقی ہے ہیں (اس لیے بیستر ہزار ہم نہیں ہو سکتے ) البتہ یہ ہماری اولا دھی ہے ہوں ہے جو پیدائش طور پری مسلمان ہیں۔ جب اللہ کے رسول موقیق کو یہ بات پیٹی تو آپ موقیق نے فر ما یا کہ یہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بد فالی نہیں لیس کے مندم جھاڑ کروائیں گے اور ند داغ لکوائیں کے بلکہ یہ استر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بد فالی نہیں لیس کے مندم جھاڑ کروائیں گے اور ند داغ لکوائیں کے بلکہ یہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ بن کر حضرت عکا شہبی تھسن بڑا تھی ہے ہوئی کے ایارسول اللہ ایس بھی ان میں ہے ہوں؟ آپ مولی ہے نے فر مایا: ہاں اہم بھی ان میں ہے ہوں؟ آپ مولی ہے نے فر مایا: ہاں اہم بھی ان میں ہے ہوں؟ آپ مولی ہے نے فر مایا:

''میری امت میں سے ستر بزارلوگ بغیر صاب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان کے چہرے بدر کے جاند کی طرح جیکتے ہوں گے اور ان سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے یہ ایک بی آ دی کا دل ہور لینی سب کا دل آپس کی رفحش اور کینہ وغیرہ سے پاک صاف ہوگا)۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس تعداد میں اضافہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح اضافہ کیا کہ ان ستر ہزار لوگ ہوں گے'۔ [یعنی 70000×70000] (۲)

اوپر فدکور حدیث میں سر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کی پہلی خوبی یعن "برفال نہیں لیں گئ" کا مطلب یہ ہے کہ تو ہم اور بدشکونی سے وہ پاک ہوں گے اور دوسری خوبی یعن "دم جھاڑنہ کروائیں گئ" کا مطلب یا تو یہ ہے کہ وہ جا زخر یقید دم سے بھی استفادہ نہیں کریں گے، یااس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر شری طور طریقوں پر بنی دم جھاڑنیں کروائیں گے۔

ای طرح اس مدیث میں تیسری خوبی بید بیان کی گئی کہ وہ داغ نہ لگوا کیں گے۔داغ لگوانا الل عرب کے ہاں بعض جسمانی بیار بوں کے لیے ایک طریقہ علاج تھا تکرید داغ آگ کے ساتھ لگایا جاتا اوراس سے مریض کوخت تکلیف ہوتی تھی، اس لیے بعض سمجے روایات کے مطابق آپ مواثیلیم نے اس طریقہ علاج کو ضرورت کی وجہ سے جائز تو قرار دیا تکراس کی اُذیت کے فیش نظراسے پندنہ کیا۔

۱ \_ بعاري، كتاب الطب، باب من لم يرق، ح٧٥٢ -

٢ . صحيح الحامع الصغير، ج١، ص ٥ ٣٥، -١٠٦٨

دم جہاڑی بہت سے صورتیں جائز ہیں اور جائز ذرائع سے استفادہ کرنا تو کل کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس مدیث کے اس جملے کہ '' وہ دم جہاڑنہ کر وائیں گئے'' کا مطلب بیلیا جائے کہ وہ جاڑبھی نہیں کروائیں گئے تو اس سے بید مسئلہ اخذکیا جائے گا کہ دم جہاڑنہ کر وانا افضل ہے اور بیان لوگوں کی اللہ پر غیر متزلزل یعین وایمان کی ایک علامت ہوگی جودم جہاڑنہیں کروائیں گے۔ لیکن اگر دم جہاڑنہ کر وائے کہ مطلب لیا جائے کہ وہ غیر شرعی طور طریقوں پرخی دم جہاڑنہیں کروائیں گئے تو پھر جائز طور طریقوں سے دم کر وانا یانہ کر وانا ونوں کی حیثیت مساوی ہوگی اور کی ایک کو دوسر سے پر افضل قر ارنہیں دیا جائے گا۔ تا تنم دونوں صورتوں میں اس حدیث کا بیہ مطلب ہرگرنہیں کہ علاج معالجے تو کل کے منافی ہے اور اسے چھوڑ دینا چاہئے گا۔ جائز کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول سکا تیم اور تم محالہ کر ام بڑی تینے دوا کھانا اور دم کرنا کر وانا بالکل چھوڑ دینا چھوڑ دینا جھوڑ دینا کھوڑ دینے گرمیج احاد بٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسانہیں کیا گیا بلکہ علاج معالجہ کی جسمانی وروحانی تمام تجھوڑ دینا تہ ایم نیم اگر دینا دوائی کھائی جاتی اور دم کرنے کر وانے کا عمل بھی کیا جاتا۔ مزید تفصیلات تمام کے لیے ہماری جاتی رہی جاتی معالجہ کی جسمانی دوائی کھائی جاتی اور دم کرنے کر وانے کا عمل بھی کیا جاتا۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری جادی جاری جادی جاری جادی جادی جادی جادی جادی ہوتا ہے کہ ایسانہیں کیا گیا جاتے کا خوائیں کیا جاتا۔ مزید تفصیلات

## ١٣) ..... بعض لوگوں کے لیے حماب کتاب میں زی کی جائے گی

احادیث معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روزبعض او کوں سے حساب کتاب کرتے وقت اللہ تعالیٰ نرمی کریں گے، بیکو کی مخصوص قتم کے لوگ نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پرموقہ ف ہوگا کہ وواپی مخلوق میں ہے جس کے ساتھ جا ہے گا، خصوصی نرمی اور شفقت سے چیش آئے گا۔ ذیل میں اس سلسلہ میں چندا حادیث ملاحظہ فرما کیں:

ا۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ التحدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مکا اللہ کا اللہ کا در ماتے ہوئے سنا کہ

"قیامت کے روز اللہ تعالی ایک مومن آ دی کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنا دامن رحمت ڈال کر
باتی مخلوق سے اسے پردہ میں کرلیں گے اور پوچھیں گے اسے بند ہے! کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے، کیا تجھے
فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ مومن کہ گا، ہاں! میر سے رب یاد ہے، حتی کہ اللہ تعالی اس سے سارے گناہوں
کا اقر ارکروالیں گے اور وہ مومن اپنے دل میں کہ گا کہ اب تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالی اس سے فرما کیں گے در علی میں کہ گا کہ اب تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالی اس سے فرما کیں گے: "میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی ان پر پردہ

ڈ ال رہاہوں، چنانچےاہے اس کی نیکیوں والا نامہ دے دیا جائے گا''۔ (۱)

۲۔ حضرت ابوسعید خدری دخالتی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت مکالیم کو یفر ماتے ہوئے ساہے:

" تیامت کے روز اللہ تعالی بندے سے (مخلف) سوال کریں مجتی کہ پوچیس مجے جب تونے برائی

دیمی تو اسے کیوں ندروکا؟ (وہ بندہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا)، پھر اللہ تعالی خود اسے جواب

سکھلائیں مجاورہ ہے گا: یارب! میں نے تیری رحمت کی امیدر کھی اورلوگوں سے الگ رہا'۔ (۲)

### ۱۲) ....زم حماب کی وعاماتنی جاہے

((عَنُ عَـالِشَهِ \* قَـالَـتُ: سَـمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِى بَعَضِ صَلَابِهِ اَللَّهُمَّ حَاسِبُنِى حِسَسابًا يَسِيرُاء قُلَتُ: يَا نَبِى الله! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيُرُ؟ قَالَ: اَنْ يَنْظُر فِى كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَعَنُهُ إِنَّهُ مَنْ نُوْقِصَ الْحِسَابِ يَوْمَيْلِ يَاعَالِشَةَ عَلَكَ)) (\*)

"دعفرت عائشہ رقی آفیا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ساتھیم کوائی بعض نمازوں میں بید عاما تھتے ہوئے سان جماب لیمائ ۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نی ! آسان حساب سے کیا مراو ہے؟ آپ سال کے ارشاد فرمایا: آسان حساب سے کیا مراو ہے؟ آپ سال کے ارشاد فرمایا: آسان حساب سے کہا اللہ تعالی بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کرد ہے اور جس کے نامہ اعمال پراس روز بحث شروع ہوگی، تواسے مائشہ جموو وہ تو ملاک ہوگیا"۔

حضرت عاكشه وين تعانى مدرى بكدرسول الله ما يم فرمايا:

"(قیامت کے روز) جس کا حساب لیا گیا، وہ ہلاک ہوگیا۔ ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے اللہ آپ پر فدا کر ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیں فرمایا: 'جو خص وائیں ہاتھ میں نامدا عمال دیا گیا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا (جس کا مطلب یہ ہے کہ حساب تو نیک لوگوں سے بھی لیا جائے گا تو کیا وہ بھی ہلاک ہوں گے؟) آپ مرابی ہے ارشاد فرمایا: 'یہ (نیک لوگوں کا حساب) تو محض انہیں دکھانا (یا بتانا) ہے، البتہ جس محض کے حساب پر بحث کی گئی وہ یقینا ہلاک ہوگیا"۔ (ا

۱ بخاری، ح ۲ ۲٤٤١ ۲ ابن ماحه، ح۲ ۱۰ ۲ ـ

۲۲۰۸۲ - ۲۲۰۸۲ علی بخاری، کتاب التفسیر، باب فسوف بحاسب حسابا بسیرا۔

## 10) ....بعض لوگوں کی بعض نیکیاں حساب کتاب کے موقع پر انہیں فائدہ دے جائیں گی

حضرت الوجريره وخالفتنا بروايت بكرسول الله مواليك فرمايا:

''جس نے کسی مسلمان کا خریدا ہوا مال واپس کرلیا ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہ معاف کر دےگا' ۔ (۱)

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص دخی تشنیبان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مل تیم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ ساتے کہ سے کہ سنا ہے کہ

"ایک آ دی کواللہ تعالیٰ قیامت کے روز ساری کاوق کے سامنے (حساب کتاب کے لیے) الگ کرے گا، اس فخص کے (اعمال کے) نا تو روز ساری کاویل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائیں رجھڑتا حدثگاہ (مدینہ سے بھرہ کی مسافت کے برابر) طویل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائیں میں بھرے بخشوں نے تجھ پرظلم تو نہیں کیا؟" وہ بخدہ کم گا: "نہیں، یارب!"۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں میں گے: "کیا تیرے پاس (ان گناہوں کے بغدہ کم گا: "نہیں، یارب!"۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا: "کیا تیرے پاس (ان گناہوں کے بغدہ کو کی عذر ہے؟" وہ بغدہ عرض کرے گا: "نہیں، یارب!"۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: "کیا تھے اللہ و اَسْفھ لَدُ اَنْ مُحَدَّمَ اَللہ وَ اَسْفَھ لَدُ اَنْ مُحَدَّمَ اَللہ وَ اَسْفَھ لَدُ اَنْ مُحَدَّمَ اَللہ وَ اَسْفَھ لَدُ اَنْ مُحَدَّمَ اَللہ وَ وَمَنْ مُحَدِّمَ اَنْ مُحَدَّمَ اَنْ مُحَدَّمَ اَللہ وَ اَسْفَھ لَدُ اَنْ مُحَدَّمَ اَللہ وَ وَمَنْ مُحَدِّمَ الله وَ اَسْفَھ لَدُ اَنْ مُحَدَّمَ اَللہ وَ وَمَنْ مُحَدِّمَ الله وَ اَسْفَه لَدُ اَنْ مُحَدَّمَ الله وَ وَمَنْ مُحَدِّمَ الله وَ وَمَنْ مُحَدِّمَ الله وَ وَمَنْ مُحَدِّمِ الله وَلَى مَنْ الله وَالله وَ اَسْفَه لَدُ اَنْ مُحَدَّمَ الله وَ وَمَنْ مُولِ اِلله وَ وَمَنْ مُولِ الله وَ الله وَ الله وَ اَسْفَه لَدُ اَنْ مُحَدِّمَ الله وَ اَسْفَق لَدُ اَنْ مُحَدِّمَ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَا

ا \_ ابن ماجه، ابواب التحارات، ح٩٩ ٢١٩ \_

٢٦٣٩- الايمان، باب ماجاء في من يموت وهويشهدان لااله الائله، -٢٦٣٩-

#### ١٢)..... ٢ يبل إمت محريب حراب كاب شروع كياجائكا

((عَسِ ابْسِ عَبَّاسٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْمٌ قَالَ: نَحُنُ آخِرُ الْاَمَعِ وَاَوَّلُ مَنُ يُحَاسَبُ يُقَالُ آيَنَ الْاَمَّةُ الْاَمَّةُ وَنَبِيَّهُا؟ فَنَحُنُ الْآخِرُونَ الْآوَلُونَ))(١)

'' حضرت عبداللہ بن عباس وخالفتی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مؤلیلا نے فرمایا ہم آخری امت ہیں،
لیکن ہمارا حساب سب پہلے ہوگا۔ (روز قیامت) پکارا جائے گا کہ آئی نبی کی امت اور ان کا نبی
کہاں ہیں؟ پس ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے حساب لیے جانے والے ہیں'۔
مرا) ... فقیر اور غریب لوگا کما چھا۔ اس کا اسکار کیس جن میں ماہمہ والی میں ہے۔

# ١٤) ..... فقيرا ورغريب لوگ كاحساب كتاب كرك انبيل جنت مين اميرون سے بہلے جميع ا

#### جائے گا

حضرت عبدالله بن عمر رض الني المايت ب كدر سول الله م اليام في م فرمايا:

'' تم لوگ قیامت کے روز جمع کیے جاؤگے اور اعلان کیا جائے گا کہ آمت محمد یہ کے نقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوجا کیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کیا ممل کرتے رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہا ہے ہمارے رہا! آپ نے ہمیں مصائب وآلام میں ڈالے رکھا، ہم نے صبر کیا، مال اور حکومت دوسر ہے لوگوں کو دی۔ اللہ تعالی فرما کیں گے، تم بچ کہتے ہو۔ آپ مرکی ہے ارشاد فرمایا: فقراء اور مساکین دوسر ہے لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جا کیں گے، دولت منداور حکر ان سخت حساب کے لیے پیچھے رہ جا کیں گے، دولت منداور حکر ان

بعض روایات میں ہے کہ غریب لوگ امیروں سے جالیس سال پہلے جنت میں جائیں مے اور بعض ا میں ہے یا نچ سوسال پہلے جائیں مے۔(۲)

ان میں اہل علم نے تطبیق یوں دی ہے کہ چوکلہ غربت اور ایمان وعمل میں فرق ہوتا ہے، اس لیے اس

١ \_ ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة امة محمد المنتخب - ٢٩٠٠ ـ

۲ الترغیب والترهیب، -۲۹۶ و صحیح بحاری، کتاب الرقاق، باب صفة الحنة والنار شریحی ال مغیوم کی ایک مغیوم کی ایک روایت ہے۔

ديكهين: سلسلة الاحاديث الصحيحة، ٣٥٥٠ صحيح الحامع الصغير، ٣٤٠٠٠.

۔ فرق کی وجہ سے ان کے جنت میں داخل کیے جانے میں بھی فرق ہوگا۔ جوزیادہ غریب اور نیک صالح ہوگاوہ زیادہ جلدی جنت میں جگہ یائے گا۔

### 1٨).....حقوق الله ميس سے يملے نماز كے بارے ميں حماب ليا جائے گا

حضرت ابو ہریرہ وی التی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول می اللے نے ارشاد فرمایا:

"قیامت کے روز انسان کے اعمال میں ہے سب ہے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گاوہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز قبول ہوگئ تو وہ بندہ کا میاب و کا مران ہوگا اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو وہ نا کا مخمبرےگا۔ ہاں اگر انسان کے فرائض میں پچھکی ہوئی تو اللہ تعالی فر مائیں گے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں دیکھوکوئی نفل عبادت ہوئی ) تو ان نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی ، پھر اس انسان کے بقید تمام اعمال کا دارد مدارای (اصول) پر ہوگا'۔ (۱)

### 19).....عقوق العباد مين حساب كتاب كي ابميت

ارحصرت ابو بريره دخالف يروايت بكدرسول الله مكيم في فرمايا:

(( لَتُوَكُّنُ الْحُقُوقُ اللَّي اَهْلِهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْمَهَلَحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرُناَمِ))

" قيامت كروزهمين حق دارول ك حقوق دينا پزيس كرجتي كرسينگ والى بكرى سے بسينگ والى
جرى مدلد لے گئن والى

بگریوں کے بدلہ لینے کا یمل اس لیے کیا جائے گا تا کہ یہ داضح کیا جاسکے کہ اللہ کے ہاں عدل وانصاف کی کتنی اہمیت ہے، ورنہ جانوروں کے باہمی قصاص کا جنت اور جہنم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔

٢-ايك روايت ميس يكرسول الله مركيكم فرمايا

'' (لوگو!) متنبہ ہوجاؤ! جس نے کسی ذمی برظلم کیان یا اے کوئی نقصان پنچایا، یااس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف دی یااس کی مرضی کے بغیراس سے کوئی چیز (زیردیتی) کی تو قیامت کے روز میں اس ذمی کی

 <sup>1</sup> ترملك، كتباب الصلاة، باب ماجاء ان اول ما يحاسب به العبد..... ٢٣٠ عـ صحيح الحامع الصغير، ح
 ٢٠١٦ ـ

٢ - مسلم، كتاب البر، باب تحريم الظلم، ح ٢٥٨٢ ـ السلسلة الصحيحة، ج٤ ،ص ٢٠٦ ـ

طرف ہے جھکڑا کروں گا''۔(۱)

## ٢٠) ..... حقوق العباد مين سب سے يماقل كاحساب موكا

(﴿ عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُولَةٌ عَنِ النَّبِيِّ وَيَنْظَةٌ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُقَضِّى بَيْنَ النَّاسِ فِي اللَّمَآءِ)) (٢) '' حضرت عبدالله بن مسعود رمثالتُّين سے روايت ہے کہ نبی اکرم من ﷺ نے فرمایا: لوگوں کے درمیان سب ہے بہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔''

### ۲۱)....انمان کوچاہیے کہ حماب کتاب کے لیے ہروقت تیارر ہے

(( عَنُ عُسمَرَ بُنَ الْحَطَّابِّ قَالَ: حَاسِبُوا ٱنْفُسَكُمْ قَبُلَ اَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْآكْبَرِ وَإِنَّمَا يُخَفِّثُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنُ حَاسَبَ نَفُسَهُ فِى الدُّنْيَا)) (<sup>(1)</sup>

''حصرت عربن خطاب بن التي فرماتے ميں كداد كوا اپنا اعمال كا حساب كرتے رہو قبل اس سے كرتمها را (قيامت) كروز حساب ليا جائے اور اپنے آپ كو برى بيثى كے ليے تيار ركھو كيونكہ جس نے دنيا ميں ابنا حساب كرليا، قيامت كے روز اس كا حساب بلكا ہوگا''۔

### ٢ ـ نامهُ اعمال كابيان

حساب کتاب اور تراز و میں اعمال تو لے جانے کے بعد اہل ایمان کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دے کریے خوشخری سائی جائے گی کہتم جنت میں داخلے کے ستحق ہو، جب کہ کا فروں ، منافقوں اور ان بھی دیار مسلمانوں کو جن کے گناہ ان کی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے اور ان کے تراز و میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہوجائے گا، ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دے کرسز اکے لیے جہنم میں جانے کی وعید سائے جائے گی مبیما کر آن مجید میں ہے:

﴿ فَيَوْمَدِيدٍ وُقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِى يَوْمَدِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى اَرُحَآلِهَا

<sup>1</sup> \_ ابوداؤد، كتاب الخراج، باب في تعشير اهل الذمة اذا اختلفوا بالتحاره، ح٢٠٥٢ ـ

٣\_ بنجاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالىٰ: ومن يقتل مؤمنا متعمدا .....، ٣ ٦٨٦٤ ـ

٣- ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب حديث الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت، ٥٩- ٢٤٥-

وَيَحْمِلُ عَرُضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِلِ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَثِلِ تُعَرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِى كِتَبُهُ بِيَمِئِهِ فَيَقُولُ هَاوُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيَهُ إِنِّى ظَنَنْتُ اتَّى مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُو فِي عِيْشَةٍ وَاضِيةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيُتًا اسْلَفْتُمُ فِي الْآيَامِ الْحَالِيةِ وَاصْ مَنْ أُوتِي كِتَبُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيَتِيى لَمُ أُوتَ كِتَبِيهُ وَلَمْ ادْرِ مَا حِسَابِية يَلْيَتَهَا كَانَتِ وَاصَا مَنُ أُوتِي كِتَبُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيَتِيى لَمُ أُوتَ كِتَبِيهُ وَلَمْ ادْرِ مَا حِسَابِية يَلْيَتَهَا كَانَتِ وَآمَا مَن أُوتِي كِتَبُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيَتِيى لَمُ أُوتَ كِتَبِيهُ وَلَمْ ادْرِ مَا حِسَابِية يَلْيَتَهَا كَانَتِ الْقَامِ وَلَا يَحْدِيمَ صَلَّوهُ ثُمَّ فِي اللّهِ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْمِيمُ صَلَّوهُ ثُمَّ فِي اللّهِ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْمِيمُ عَلَى عَنِى مُلْطَنِية حُلُوهُ فَعُلُوهُ ثُمْ الْجَحِيمُ صَلَّوهُ ثُمْ فِي اللّهِ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْمِيمُ عَلَى عَنِي مُ اللّهُ عَلَى عَنِي اللّهِ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْمِيمُ عَلَى مَالِيهُ عَلَى اللّهِ الْعَظِيمُ وَلَا عَلَى عَل

''جس دن ہو پڑنے والی (قیامت) ہو پڑے گی، اور آسان بھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پرفرشتے ہوں گے، اور تیر نے پروردگار کاعرش اس دن آٹھ (فرشتے) اپنے اوپراٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سائے پش کیے جاؤگے، تہمارا کوئی بھید پوشیدہ ندر ہے گا، سوجے اس کا نامہ اعمال اس کے داکمیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لومیرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے تو کامل یقین تھا کہ جھے اپنا حساب ملنا ہے۔ پس وہ ایک دل پند زندگی میں ہوگا، بلندوبالا جنت میں۔ جس کے میوے بھے پڑے ہوں گے، (ان ہے کہا جائے گا) کہ مزے سے کھاؤ ہو، اپنے ان اعمال کے بدلے جوتم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ لیکن جے اس (کے اعمال) کی کتاب اس کے باکمیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ تو کہ گا کہ کاش کہ جھے میری کتاب دی ہی نہ جھے کچھ نفتے نہ دیا، میرا باتھ میں اور چس جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ کاش! کہ موت (میرا) کام ہی تمام کرد تی۔ میرے مال نے بھی جھے کچھ نفتے نہ دیا، میرا الین زیجر میں جس کی پیائٹ ستر ہاتھ کی ہے، جکڑ دو۔ بیش مینا دو، پھراسے دوز نے میں ڈال دو۔ پھراسے دور نے میں ڈال دو۔ پھراسے دور نے میں ڈال دو۔ پھراسے دور نے میں ڈال نے پروغبت ندویتا تھا۔ پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ دوائے پیپ کے اس کی اور کھانا نے پروغبت ندویتا تھا۔ پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ دوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، جے گنگاروں کے مواکوئی نہ کھائے گا''۔



# ٣\_حوضٍ كوثر كابيان

میدان حشر میں ہرنی کو میٹھے پانی کا ایک حوض دیا جائے گا جہاں اس نبی کے امتی آ کر پانی پیس گئے۔ اس حوض میں جنت کی ایک نہر (نہر کوٹر) سے پانی آ رہا ہوگا ،اس وجہ سے اے توض کوٹر 'کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان نبی کریم مرکی ہے ہے ہوں پانی پیس گئے اور پھر جنت میں داخل ہونے تک انہیں بیاس کی حاجت محسوس نہیں ہوگی جب کہ کافروں ،مشرکوں اور بدعتی اور مرقد مسلمانوں کو اس سے محروم کردیا جائے گا۔

حوض كوثر عدمتعلقدا حاديث ذيل مين درج كى جارى مين:

(۱)..... (( عسن سسمرة " قال قال رسول الله يَشَكِيْجُ: ۖ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوُضًا وْأَنْهُمْ يَتَبَاحَوُنَ آيُهُمُ ٱكْثَرَ وَارِدَةً وَإِنِّى ٱرْجُو ٱنُ ٱكُونَ ٱكْثَرَهُمُ وَارِدَةً))<sup>(۱)</sup>

حضرت سم ورخی افتین سے روایت ہے کہ نبی کریم ملا اللہ اسٹاد فرمایا: ''ہمرنبی کے لیے ایک حوض ہوگا اور تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے پراس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے (میری امت کے لوگ) سب سے زیادہ ہوں گے''۔

(۲) .....حضرت توبان رضی تفریز سے روایت ہے کہ رسول الله ما تیکم نے فر مایا: "میرے حوض پرسب سے پہلے وہ لوگ آئیم کے خوفقیر اور مہاجر ہوں مے ۔ گرد آلود بالوں اور میلے کچلے کپڑوں والے ہوں مے ۔ گرد آلود بالوں اور میلے کچلے کپڑوں والے ہوں مے ۔ تازوہم میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت ندر کھنے والے ہوں مے اور جن کے لیے (امراء اور وزراء کے) درواز نے بین کھولے جاتے ہوں مے "۔ (۲)

١ \_ ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة الحوص، ٢٤٤٣ ـ

١ ترمذي، ايضاً، باب ماجاء في صفة أو اني الحوض، ٢٤٤٤-

مرادیہ ہے کدامیر اہل ایمان کے مقابلہ میں غریب اہل ایمان کوحوض کوٹر پر نبی کریم مولیّی مے ہاتھوں پانی چینے کی سعادت پہلے عاصل ہوگی۔اور اس طرح جنت میں جانے میں بھی غریب سبقت لے جائیں مے۔

(۳) ..... دحضرت حذیفه دخالفی سے دوایت ہے کہ نبی اکرم میں کیا نے فرمایا: اس دات کو شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں حوض ہے (غیر ستی اور کا فروشرک لوگوں کو ) اس طرح بٹاؤں گا جس طرح اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو گھاٹ ہے بٹا دیتا ہے۔ آپ میں کیا ہے! 'اے اللہ کے دسول! کیا آپ ہمیں بچپان لیس می ؟۔ آپ میں کیا ہے! آپ اشاد فرمایا: 'ہاں! تم میرے پاس آؤ کے کو وضوی وجہ سے تبہارے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں چک رہی ہوں گی۔ بیصفت تمہارے علاوہ کی دوسری امت میں نہیں ہوگی۔ '۔ ۔

(۵) .....حضرت ابو ہریرہ دخالتہ است دوایت ہے کہ نی اکرم مکالیم نے فرمایا: ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حض کوثر پر کھڑ اہوں گا، گوکوں کی ایک جماعت میزے سامنے آئے گی، میں انہیں بہچان لوں گا ( کہ یہ میرے امتی ہیں ) است میں میرے اور ان کے درمیان ایک شخص نمو دارہوگا (وہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا فرشتہ ) ہوگا، وہ اس جماعت ہے کہا ادھر آئے۔ میں کہوں گا، انہیں کہاں لے جارہ ہوں۔ وہ محض ( یعنی فرشتہ ) کہے گا، جہنم کی طرف، اللہ کی تنم! میں انہیں جہنم کی طرف لے جارہا ہوں۔

١ . مسلم، كتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبينا تنافخة وصفاته، ح١٠٠١ .

٢ ـ ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الحوض، -٣٤٧١ ـ

میں پوچھوں گا کہ ان کا جرم کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ آپ کے بعد بیلوگ اپنی ایز یوں کے بل (دین اسلام سے) بھرگئے تھے۔ پھرا کیک دوسری جماعت میرے سامنے آئے گی حتی کہ میں انہیں بھی بہچان لوں گا (کہ بیمیرے اُتی بیں) اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک آدی (یعنی فرشتہ) مائل ہوجائے گا) اور انہیں کے گا، ادھر آؤ۔ میں کہوں گا کہ انہیں تم کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ وہ جواب دے گا کہ جہنم کی طرف اللہ کی تھے۔ میں انہیں جہنم کی طرف لے کے جار ہا ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کے گا کہ بیلوگ آپ کے بعد النے پاؤں (اسلام سے) پھر گئے تھے۔ میں جمتنا ہوں کہ لا وارث اون کی طرح ان میں سے کوئی جمنی جہنم سے نہ نے گا'۔ (۱)

(۲) .....عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی مؤلیم نے فرمایا: ''میں حوض پر تنہارا پیش رو ( لیخی تم سے پہلے ہی موجود ) ہوں گا ہم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جا کیں گے، پھر جھے سے دور ہٹا دیئے جا کیں گے۔ میں کہوں گا ،اے میرے پروردگار! بیتو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب دیا جائے گا کہ آپ انہیں نہیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسی کمیسی بدعات شروع کردی تھیں''۔ (۲)

## ٣ ـ بل صراط كابيان

اس کے بعد آخری مرحلہ جنت اور جہنم کی طرف جانے کا ہوگا۔ اس مرحلہ پرلوگوں کو ایک بل سے گزارا جائے گاجس کے بنچ جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور بل کے دوسر سے پار جنت ہوگی۔ جو لوگ اس بل کو پار کرلیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو پار نہیں کرسکیں گے وہ رہتے ہی میں اس سے بھسل کر جہنم کی آگ میں جاگریں گے۔ نیک اور باعمل لوگوں کے لیے اس بل سے گزرنا بالکل مشکل نہیں ہوگا، البتہ گناہ گاروں کے لیے ان کے گنا ہوں کے حساب سے اس بل پرگزرنے میں مشکلات ہوں گی حتی کہ بہت سے لوگ اس بل سے جہنم میں جاگریں گے۔ جولوگ دائی جہنم ہوں گے وہ تو بمیشہ پھر گرحتی کہ بہت سے لوگ اس بل سے بنچ جہنم میں جاگریں گے۔ جولوگ دائی جہنم ہوں گے وہ تو بمیشہ پھر اس جہنم ہی میں رہیں گے، البتہ اہل ایمان میں سے جن فاس و فاجر لوگوں کو ان کے گنا ہوں کی سزاد سے اس جہنم ہی میں رہیں گے، البتہ اہل ایمان میں سے جن فاس و فاجر لوگوں کو ان کے گنا ہوں کی سزاد سے

١ معارى، كناب الرقاق، باب في الحوض، ح ٦٥٨٧ ـ

۲ بعاری، ایضاً، ۱۵۷۱\_

کے لیے بل سے پنچ جہنم میں گرایا جائے گا، انہیں ان کی سزادے کراس جہنم سے بالآ خر نکال لیا جائے گااور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

بل صراط سے گذرنے کے اس مرحلہ کی طرف قرآن مجید میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے: ﴿ وَإِنْ مَّنَكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مُقَضِيًّا ثُمَّ نُنَجَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّلِمِيْنَ فِيْهَا حِنِيًّا﴾ [سورة مریم: ۷۲،۷۱]

''تم میں سے ہرایک وہاں (بل صراط پر) وار دہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذیصقعی، فیصله کن امر ہے۔ پھر ہم پر ہیزگاروں کو تو بچالیں مے اور نافر مانوں کواس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ ویں مے''۔

آئده سطور میں اس بل صراط کے بارے میں چندا حادیث ذکر کی جاتی ہیں:

ا حضرت ابوسعید خدری و التنظر بان کرتے میں کد مجھے بیصدیث پینی ہے کہ

((إنَّ الْجَسُرَ آدَقَ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُ مِنَ السَّيْفِ))(١)

" بل صراط بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہوگا''۔

٢\_حفرت ابو مريره وفالمني سدوايت بكدني كريم ماليكم نفرمايا:

''صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ تمام نبیوں میں سے میں ہی سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ اسے عبور کروں گا۔ اس روز (اللہ کے حضور) نبیوں کے علادہ کی کوکوئی بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی ادر نبیوں اور رسولوں کی بھی سے صالت ہوگی کہ ان کی زبان پر بھی صرف یکلہ ہوگا: 'یا اللہ! بچالے۔ یا اللہ! کے سے دار درخت ) کے کانٹوں کی طرح کے کنڈے (بک) ہوں کے ۔ (آپ من ایک کانٹوں کے طرح کے کنڈے (بک) ہوں کے ۔ (آپ من ایک کانٹوں کے کانٹوں جیسے ہوں گے، البتہ اس بات کاعلم صرف اللہ تعالیٰ بی کو ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے ہوں کے کانٹوں جیسے ہوں گے، البتہ اس بات کاعلم صرف اللہ تعالیٰ بی کو ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے ہوں کے وارد انہیں کے (اور انہیں بھوں گے۔ وہ کنڈے لوگوں کے تناہوں کے مطابق ان کے داستے میں رکا وٹ ڈالیس گے (اور انہیں ہوں گے۔ وہ کنڈے لوگوں کے تناہوں کے مطابق ان کے داستے میں رکا وٹ ڈالیس گے (اور انہیں

١٥ مسلم، كتاب الايمان، باب اثبات معرفة طريق الرؤية، -١٨٣٠

جہنم میں گرائیں مے )۔ لوگوں میں ہے بعض ایسے ہوں مے جوابے گنا ہوں کی وجہ ہے وہیں (جہنم میں) کر جائیں کے اور بعض ایسے ہوں کے جو زخی ہو جائیں کے، مگر پھر بھی اس بل کو پار کر جائیں ہے''۔ (۱)

۳ د مفرت ابوسعید فدری دخاتین بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے دسول مرابیم ہے عرض کیا:

د ' یارسول اللہ! بیہ بل کیما ہوگا؟ آپ نے ارشاد فر مایا: یکسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی جس میں آ کلڑے

اور کنڈے ہوں گے، نیز اس میں ایسے کا نئے ہوں گے جیسے نجد کے علاقہ میں ہوتے ہیں اور آئیس

' سعد ان' کہا جا تا ہے۔ اس بل ہے بعض مومن پلک جیسکنے میں گزرجا کیں گے، بعض بحل کی کی تیزی

سے گزریں گے، بعض ہوا کی می تیزی ہے ، بعض پر ندے کی می تیزی ہے ، بعض تیز رفتار کھوڑوں کی می

تیزی ہے اور بعض اونٹوں کی رفتار ہے گزریں گے۔ بعض تو عافیت کے ساتھ بل پار کر جا کیں گے،

جب کہ بعض ذخی ہوں مے لیکن بل صراط پار کر ایس مے لیکن بعض معوکریں کھا کر جہنم میں گر جا کیں

میں' (۲)

ا معرف الله معرف الله و المحالة الموجريوه و المحتالة الله كرسول من الله في الله المحالة الله كرسول من الله في المحد المحتالة الم

١\_ - مسلم، كتاب الايمان، باب معرفة طريق الرؤية، خ١٨٢-

٢ \_ مسلم، كتاب الايمان، باب معرفة طريق الرؤية، ح ١٨٣ \_

لے '۔ حتی کہ نیک اعمال والے لوگ کم ہونے لگیں گے، پھرایک آ دی آئے گا کہ اس سے چانا بھی مشکل ہوگا بلکہ وہ اپنے آپ کو بل صراط پر کھینے گا۔ بل کے دونوں طرف (امانت اور رحم کے ) کنڈے لئک رہے ہوں گے جس کے بارے میں انہیں تھم ہوگا بیاسے پکڑلیں گے (اور جہنم میں گرادیں گے )۔ بعض لوگ زخمی ہوکر بل صراط پار کریں گے اور بعض لوگ ٹھو کریں کھا کر جہنم میں جا کریں گے'۔ (۱) ۔ معزت انس بڑا تھے' بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سکا تیا ہے تیا مت کے روز سفارش کرنے کی ورخواست کی تو آپ سکا تیا ہے نے مایا:

''میں تبہارے لیے سفارش کروں گا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ می کیلیم نے فرمایا: سب سے پہلے جمعے بل صراط پردیکھنا۔ میں نے عرض کیا: اگر آپ می کیلیم کو وہاں ندد کیے پاؤں تو چرکہاں تلاش کروں؟ آپ می کیلیم نے فرمایا: پھر جمعے میزان کے پاس دیکھنا۔ میں نے عرض کیا: اگر وہاں بھی آپ نہ لے تو کہاں دیکھو؟ آپ می کیلیم نے ارشادفر مایا: پھر جمعے حوض پردیکھنا۔ میں ان تین جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا'۔ (۲)

۲۔ حضرت جابر بن عبد الله دخال الله عن کرتے ہیں کہ (قیامت کے روز بل صراط عبور کرنے کے لیے)
ہرانسان کوخواہ مومن ہو یا منافق ، نور دیا جائے گا اور سارے لوگ الله تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ جہنم
کے بل پر کنڈے اور کانے ہوں گے ، وہ کنڈے اور کانے ان لوگوں کو پکڑیں گے جنہیں اللہ چاہے گا،
منافقوں کا نور (راستے بی میں) بجھ جائے گا اور اہل ایمان (اپنے نور کی روشیٰ میں) بل عبور کرلیں
صے، وی

١ \_ مسلم، كتاب الايمان، باب ادنى اهل الحنه منزلة فيها، حديث ١٩٥ \_

٢- ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ماجاء في شان الصراط، ٢٤٣٣-

١ مسلم، كتاب الايمان، باب ادنى اهل الحنة منزلة فيها، - ١٩١٠

## ۵ بل صراط کے بعد

بل صراط سے بخیریت گذرنے والے لوگ جنت میں جائیں ہے، محر جنت میں جانے سے پہلے انہیں روک لیا جائے گاتا کہ دنیا میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں اگرکوئی کینے، بغض یا حسد ونفرت کا کوئی عضر رہا ہوگاتو وہ یہاں ختم کر کے ان کے دلوں کو بالکل صاف کرکے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا عماے:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتٍ وَ عُيُونِ أَدُخُلُوهَا بِسَلْمِ ابِنِيْنَ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُلُورِهِمُ مِّنُ غِلَ إِخُوانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقْبِلِيْنَ﴾ [سورة الحجر: 80 تا ٤٧]

'' بے شک پر ہیز گارجنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ (ان سے کہا جائے گا کہ) سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو پچور بخش و کینہ تھا، ہم سب پچھ نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی ہے ہوئے ایک دوسرے کہ آ منے سامنے تخوں پر بیٹے ہوں گے''۔

ورج ذیل صدیث میں اس کی اس طرح منظر کھی کی گئی ہے:

((عَنُ آبِىُ سَعِيدٍ الحُلْرِئِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْمَ: يُحُلَصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْسَبُونَ عَــلَى قَنُطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقَصَّ لِبَعْضِهِمُ مِّنُ بَعْضٍ مَطَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمْ فِي الكُنْبَاحِثُى إِذَا هُدَّبُوا وَنُقُوا اُذِنَ لَهُمْ فِي كُحُولِ الْجَنَّةِ)(١)

حفرت ابوسعید خدری دخاتین سے روایت ہے کہ نبی کریم مؤلیم نے فرمایا: '' بل صراط پار کرنے کے بعد مومنوں کو جنت اور جہنم کے درمیان قطر و 'پر دوک لیا جائے گا اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جوظم اور زیاد تیاں کی ہوں گی ، اس کا بدلہ چکایا جائے گا ، تی کہ جب وہ کمل طور پر پاک صاف ہوجا کیں ہے تا انہیں جنت میں داخل ہونے کی احازت دی جائے گئ'۔

بل صراط کے مرحلہ کے بعد جب جنتی جنت میں اور جہنی جہنم میں جا بچے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک جانور کی شکل میں لا کران کے سامنے ذرج کروا دیں گے اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب نہ الل حنت کوموت آئے گی اور نہ الل جہنم کو جیسا کہ درج ذیل احادیث میں ہے:

١٠ بخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، -١٥٣٥ .

(١) ..... ((عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَتَنَظَّهُ قَالَ: فَإِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ تَعَالَى آهُلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَآهُلَ النَّارِ أَمَّ وَآهُلَ النَّارِ اللَّهُ مَيْنَ آهُلِ الْجَنَّةِ وَآهُلِ النَّارِ ثُمَّ وَآهُلَ النَّارِ فَيَطَلِعُونَ مُستَبُشِرِينَ يَرُجُونَ يُقَالُ يَا آهُلَ النَّارِ فَيَطَلِعُونَ مُستَبُشِرِينَ يَرُجُونَ لَمُ يُقَالُ يَا أَهُلَ النَّارِ فَيَطَلِعُونَ مُستَبُشِرِينَ يَرُجُونَ الشَّفَاعَةَ فَيَقَالُ لِا هُلِ الْجَنَّةِ وَلِا هُلِ النَّارِ هَلُ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ هَولُكَاءِ وَهُولُكَاءِ وَهُولُكَاءِ وَهُولُكَاءِ فَذَعَرَفَنَاهُ الشَّفَاعَةَ فَيَقَالُ لِا هُلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَى السَّوْرِ [الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ] لَمُ هُواللَّهُ وَالنَّارِ] لَمُ هُواللَّهُ وَالنَّارِ عَلَى السَّوْرِ [الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ] لَمُ الْمَالُ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ وَيَا آهُلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ) (١)

حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ جہنم کو جہنم میں داخل فرما کیں گئے کہ می گئے اے فرمایا: ''جب اللہ تعالی اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کی جہنم میں داخل فرما کیں گئے وہ موت کو ایک دیوار پرجواہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان واقع ہوگی، لاکر کھڑا کر دیاجائے گا، کھر پکاراجائے گا، اے جنت والوا وہ گھبرائے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ پھر پکاراجائے گا، اے جنت والوا وہ خوتی اور اس امید سے کہ ہماری سفارش ہونے گی ہے، متوجہ ہوں گے۔ پھر دونوں سے بوچھا جائے گا: ''کیا تم اے پہچانے ہو؟'' اہل جنت اور اہل جہنم دونوں جواب دیں گے ہاں! ہم پہچانے ہیں کہ یہ موت ہے جس کا (دنیا میں) ہم نے سامنا کیا تھا۔ پھراس موت کو (مینڈ ھے کی شکل میں) سب کے سامنے دیوار پرلٹایا جائے گا اور ذرج کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلان کیا جائے گا: ''اے جنت والوا تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور اب تہمیں یہاں موت نہیں آئے گی'۔ اس حضرت ابوسعید رہائے ہیں۔ ہروایت ہے کہ رسول اللہ سکھیلم نے فرمایا: '' قیامت کے دو ترموت کو ایک جسکرے مینڈ ھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھراسے ذرج کیا جائے گا۔ ایک جسکرے مینڈ ھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھراسے ذرج کی کیا جائے گا۔ وارا گرغم سے مرناممکن ہوتا تو جہنمی فوٹ اسے دیکھر ہے مربائے گا۔ اور اگرغم سے مرناممکن ہوتا تو جہنمی فوٹ ہے مربائے ''۔ '''

.....☆.....

<sup>1] -</sup> ترمذي، صفة الحنة، باب ماجاء في خلوداهل الحنة واهل النار، ح٢٥٥٧\_ مثله في مسلم، ح٢١٨٨\_

۱ - ترمذی، ایضا، ۲۵۵۸ -

#### باب٢

#### انسان اورجنت

دنیامیں انسان کوئی احماممل کرے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس عمل پر اس کی تعریف کی جائے اور اسے اس کام کا اچھے سے اچھا صلہ ملے۔ بیخواہش صرف اچھا کام کرنے والے ہی کی نہیں ہوتی بلکہ ہرسلیم الفطرت اس حقیقت کو بجمتا اوراس سے اتفاق کرتا ہے کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ بھی اجھائی کی جانی جا ہے اور اسے احجما کی کا بدلہ دیا جانا جا ہے گربعض اوقات انسان کوا چھے کا موں کا صلہ دنیا میں نہیں ماتا یا ما ہے تو اتنانہیں ملتا جنتا بظاہراس کاحق بنتا ہے، خاص کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا تمام تر صله اس دنیا میں نہیں ملی، بلکہالٹا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری کرنے ہے دنیامیں مادی نقصانات کا سامنامجمی کرنا پڑ جاتا ہے۔ہم جیمیوں مرتبدد کھتے ہیں کہ حلال روزی کمانے والا، پانچ وقت کی باجماعت نماز پڑھنے والا، سچائی اور امانت ودیانت کے تقاضے بورا کرنے والابھی غربت کے ہاتھوں پریشان ہوتا ہے، بھی لوگوں اور معاشرے ہے باتیں اور طعنے سنتا ہے بہمی غلط لوگوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا تا ہے بہمی تو ایا بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے جینا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسانی عقل کہتی ہے کہ ہونا تو یہ جا ہیے کہ ایسے بندے کے لیے رزق کے تمام درواز کے کل جائیں، ہرطرح کے دسائل اسے حاصل ہوں، سعادتوں اور رحمتوں کی اس پر بردم بارش ہو،ا ہے کسی طرح کی کوئی مصیبت اورمشقت دیکھنے کی نوبت ندآ کے الیکن ایسانہیں ہوتا بلكه جو جتنا نيك بوتا ہے اتنا ہى اسے آ زمائشوں كامجى سامنا كرنا پڑتا ہے۔اس ليے كدونيا امتحان گاہ ہے، یہاں مومن کے لیے ہر معے بابندیاں اور حد بندیاں ہیں اور شایدیمی وجہ ہے کددنیا کومومن کے لیے قید خانہ کہا گیا جیسا کہ حضرت ہے ابو ہریرہ دخالتہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مُی تیم نے ارشاوفر مایا: ((اَلَّانُهَا سِحُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ)(١) '' د نامؤمن آ دمی کے ہے تیدنو نہ ورہ فرکے لیے جنت کی طریبا ہے''۔

١١ - ترماري، كتاب أنه هذه ب ما جأء أن الديبا سجر السومي وجدة الكافر، ٢٣٧٠.

### انساني خوامشات اوراللدتعالي كافضل كريم

ویسے تو ہرانسان اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق ہزاروں خواہشات رکھتا ہے گر بنیا دی طور پرانسان کی چارہی ہور پرانسان کی جارہی ہوتی ہیں لینی: ا،گھر۔ ۲، وسائل رزق۔ ۳، جنسی خواہشات ہے، اور ان تینوں چیزوں سے استفادہ کے لیے صحت، کمی عمر بلکہ بیشکی والی زندگی۔ اور باقی ساری خواہشات انہی چاروں کے گرد محوتی ہیں۔ دنیا ہیں تو تمام خواہشات پوری نہیں ہوتیں گر قیامت کے روز انسان کی بیخواہشات بڑے احسن انداز میں پوری کی جائیں گی، مردوں کے لیے بھی اور عور توں کے لیے بھی۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں بیچاروں چیزیں اس طرح بیان کی گئی ہیں:

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِيُنِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ جَنْتٍ تَجْرِئ مِن تَحْتِهَا الْاَنَهُرُ كُلَّمَا رُزِقُوَا مِنْهَا مِنُ تَسَمَرَةٍ رَّزُقًا قَالُوا هِذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنُ قَبُلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمُ فِيُهَا اَزُوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمُ فِيْهَا خَلِلُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٥]

''اورا یمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کوان جنتوں کی بشارت دے دو، جن کے بینچ نہریں بہد رہی میں۔ جب بھی وہ بھلوں کارزق دیئے جائیں گے اور ہم شکل (رزق) لائے جائیں گئو وہ کہیں مجے کہ بیتو وہی ہے جوہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔اوران کے لیے بیویاں میں پاک صاف اوروہ ان جنتوں میں بمیشہ رمیں گئے''۔ (( عَن ابْن عَبَّاسٌ قَالَ لَيُسَ فِي الْجَنَّةِ شَيَّةً يَشُبَهُ مَا فِي الْلُّنْيَا إِلَّا الْاسْمَآءَ ))

'' حضرت عبداللہ بن عباس بخاتھ' بیان کرتے ہیں کہ جنت کی چیزیں دنیوی چیزوں کے ساتھ صرف ناموں کی صدتک مشاہبت رکھتی ہیں''۔ (۱)

مطلب یہ کہ ظاہری اعتبار سے تو ان میں مشابہت ہو سکتی ہے جیسا کہ گزشتہ آیت میں نہ کورہے، اور یا نام کی حد تک مشابہت ہو سکتی ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، مگر دونوں صورتوں میں حقیقت کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ اور ظاہر ہے جنت کے میوہ جات کا دنیا دی میوہ جات آخر کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں!

## جنت كالعتين

جنت اوراس کی نعتوں کے بارے ہیں ہم میچ طور پر پوراادراک نہیں کر سکتے ، کونکہ یہ چیزیں ہاری نگاموں سے اوجھل رکمی گئی ہیں ، البتة قرآن مجیداورا حادیث ہیں ہمیں جنت اوراس کی نعتوں کے بارے میں جو کچھ بتایا گیاہے ، اس ہے ہم ایک مکن حد تک جنت کی شمان اور عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں مگراس کے باوجود بیر حقیقت ہے کہ جنت اور اس کی نعتیں ہمارے ان انداز وں سے بھی گئی گنا بڑھ کراعلی وارفع ہیں ، اس سلّہ ہیں ایک حدیث طاحظ فر مائیں :

١\_ سلسلة الإحاديث الصحيحة، ٢١٨٨.

(﴿ عَنُ آبِى هُرَهُرَةً رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلَا قَالَ اللّهُ عَزُ وَ جَلَّ: أَعَدَدُتُ لِيعِبَادِى السَّالِحِينَ مَا لَا عَيُنْ رَآتُ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقُرَءُ وَا إِنْ لِيعِبَادِى السَّلِحِينَ مَا لَا عَيُنْ رَآتُ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقُرَءُ وَا إِنْ شِعْبَادِى السَّعِدة: ١٧] (١) شَعْتُمُ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أَخُفِى لَهُمْ مِنُ قُرَّةٍ آعَيُنٍ ﴾ [سورة السجدة: ١٧] (١) فقصرت الوجريه ولي الله تعالى فرات على الله كرسول مَن الله عنه الله تعالى فرات على عنه عنه عنه ول عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِنُ قُرَّةِ أَغَيْنٍ ﴾[سورة السجدة: ١٧]
"كُولُ نُسْ بَيْنِ جانتا جو چھتم نے ان كى آئى موں كى شندك ان كے ليے پوشيده كرر كھى ہے"\_(٢)

#### جنت کیاہے؟

عربی زبان میں جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں گفتے اور ساید دار درخت اتنی کثرت ہے ہوں کہ باغ کی زمین جھپ جائے۔ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت بنائی ہے، اسے بھی جنت اس باغ کی زمین جھپ جائے۔ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت بنائی ہے، اسے بھی جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سونے چاندی سے بنے محلات اور قیمتی موتوں سے بنے خیموں کے علاوہ وسیع وحریف باغات بھی ہوں گے، جن میں ہر طرح کا خوشبود اراور پھل دار پودا ہوگا۔ ان پودوں اور درختوں کے بچے میں سے نہریں بہتی ہوں گی اور ایسے ایسے حسین مناظر ندد کیمیے ہوں گے، ندان کے بارے میں ان کے ذہنوں میں بھی صحیح تصور پیدا ہوا ہوگا۔

### جنت کی نهریں اور چشمے

قرآن مجيد كي بيشارآيات يس جنت كي نهرول اورچشمول كاتذكره ماتا بيمثلاً ارشاد بارى تعالى ب:

٢ . بخارى، كتاب بدء الخلق، بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخُلُوفَةً .

﴿ مَشَلُ الْجَنَّةِ الْتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنَهُو مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنِ وَأَنْهُرٌ مِّنُ لَّهُ يَعَقَرُ طَعُمُهُ وَأَنْهُمْ فَيُهَا مِن كُلُّ الشَّرَاتِ وَمَغُفِرَةً وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِينَهَا مِن كُلُّ الشَّمَرَاتِ وَمَغُفِرَةً وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِينَهَا مِن كُلُّ الشَّمَرَاتِ وَمَغُفِرَةً مِّنُ رَبِّهِمْ كَمَنُ هُوَ خَالِلاً فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا يَّ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمُعَاءَ هُمُ السورة محمده ١] مَن رَبِّهِم كَمَنُ هُوَ خَالِلاً فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا يَحْدِيمًا فَقَطَّعَ أَمُعَاءَ هُمُ اللهِ عِلَى كَنهر مِن إلى كَنهر مِن إلى مِن جو النه اور شراب كى نهر مِن جن على جي بديور رخ والنه بين جن على الله على الله على الله على المرتم كله الله على الله عنه الله عنه الله عنه عنه والله عنه الله عنه الله عنه قال قال رَسُولُ الله وَيَلِيمُ : سِينَعَالُ وَجِينَعَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنّهُ الله وَلِيمَ مُن الله عنه الله عنه قال قال رَسُولُ الله وَيَكُمْ : سِينَعَالُ وَجِيمَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنّهُ مُن الله عنه الله عنه قال قال رَسُولُ الله وَيَكُمْ : سِينَعَالُ وَجِيمَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنّهُ الله وَلَكُمْ مُن أَنْهَارِ الْحَبّة )) (١)

'' حصرت ابو ہر رہ و مخالفتہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مؤلیکیم نے فرمایا: سیحان، جیحان، فرات اور نیل بیتمام جنت کی نہریں (دریا) ہیں''۔

#### جنت کےمحلات اور خیمے

جنت میں صرف باغات ہی نہ ہوں کے بلکداس میں نہایت عالی شان محلات ، کشادہ اور آرام دہ گھر اور فیتی موتیوں کے بڑے بوے خول نما خیمے بھی ہوں کے۔اس سلسلہ میں چند دلائل ذیل میں ملاحظ فرمائیں:
﴿ لَٰ كِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبُّهُمُ لَهُمْ خُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّنِيْةٌ تَحْدِي مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ وَعُدَ اللّٰهِ لاَ يُحْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴾ [سورة الزمر: ٢٠]

'' ہاں وہ لوگ جواپے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اور بھی بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے اور وہ ہوئے ہیں، ( یعنیٰ کثیر المنز لد ممارتیں ہیں ) اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا''۔

اب اس بارے چندا حادیث ملاحظ فر ما کیں:

١ . مسلم، كتاب الحنة، باب ما في الدنيا من انها. الحدة.

(۱).....حضرت عثمان معلینی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مرکیمیم نے ارشاد فرمایا:

(( مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبُتَغِيُ بِهِ وَجُهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ))(١)

"جس شخص نے اللہ کی رضائے کیے مجد بنائی، اللہ تعالی اس کے لیے ای طرح کی رہائش جنت میں بنا ویتے ہیں''۔

(۲) .....ای طرح بعض روایات میں ہے کہ 'جس کا بچیفوت ہوجائے اور وہ اس پر اللہ کی تحمید بیان کرے اور اناللہ پڑھے (یعنی صبر وشکر سے کام لے)،اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں اور اس کا نام بیت الحمدر کھ دیتے ہیں'۔ (۲)

(٣) ..... (( عَنُ عَبُدِ الْلَهِ بُنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيْمَةُ 
كُرَّةَ مُجَوِّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَآءِ ثَلَاثُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ اَهُلُّ لاَ يَرَاهُمُ 
الْآخَرُونَ))

'' حضرت عبدالله بن قیس اشعری رض تشون سے روایت ہے کہ الله کے رسول مرکیکیم نے فرمایا جنت میں ایسا خیم بھی ہوگا جوا کیک قیمتی موتی کو کھر چ کر بنایا گیا ہوگا۔اس خیمے کی لمبائی تمیں میل ہوگا۔اس میں جنتی کے اہل خانہ ہوں گے جنہیں کوئی دوسرانہ دیکھ سکے گا''۔ (۳)

بعض روایات میں ہے کہ''اس خیے کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی اور اس میں جنتی کی بیویاں ہوں گی۔جنتی ان بیو بوں کے پاس جائے گا مگروہ ایک دوسرے کود کھے نہ کیس گی'۔ ('')

#### جنت کی بناوٹ

(( عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قُلَتُ يَا رَسُولُ اللهِ! مِمَّ خُلِقَ الْخَلُقُ؟ قَالَ: مِنَ الْمَآءِ، قُلْنَا: ٱلْجَنَّةُ مَا بِنَاوُهَا؟ قَالَ: لَبِنَةٌ مِّنُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذَفَرُ وَحَصَبَاؤُهَا اللَّوْلُوُ

١ ـ بحارى، كتاب الصلاة، باب من بني مسجدا

٢\_ ترمذي، كتاب الحنائز، باب المصيبة اذا احتسب، ح٢١٠١ والسلسلة الصحيحة، ح١٤٠٨ و ١١٤

٣. بحارى، كتاب بده الخلق، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْحَنَّةِ وَٱنَّهَا مَخُلُوقَةٌ

ا . ايضاً، كتاب التفسير، تفسير سورة الواقعة مسلم، كتاب الحنة، باب في صفة خيام الحنة .

وَالْيَسَاقُـوُتُ وَتُرْبَتُهَا الرَّعْفَرَاقُ مَنْ يَلـخُلُهَا ينَعُمَّ وَلَا يَثَأَسُّ وَيُحَلَّلُ وَلَا يَمُوْتُ وَلَا يَبْلَى نِيَابُهُمُ وَلَا يَفُنَى شَبَابُهُمُ ))<sup>(۱)</sup>

" حضرت ابو ہر یرہ دخاتھ نیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول مکالیم سے دریافت کیا کہ تخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی؟ تو آپ مرائیم نے فرمایا: پانی سے۔ پھر ہم نے کہا کہ جنت کس چیز سے بی ہے؟ تو آپ مرائیم نے جواب دیا: اس کی ایک ایٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا سمنٹ تیز خوشبودار کستوری جیسا ہے۔ اس کے منگریز نے قبیق موتی اور بیا قوت ہیں۔ اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو محف اس جنت میں داخل ہوگا، وہ عیش کرے گا۔ اسے بھی تکلیف نہ ہوگی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے بھی موت نہ آئے گی۔ جنت والوں کے کپڑے ہوسیدہ ہوں گے اور ندان کی جوانی ختم ہوگی، ۔

### جنت کی وسعت اور کشادگی

قرآن مجيدين جنت كي وسعت اور كشادكي كاس طرح ذكركيا كياب:

﴿ وَ سَارِعُوْ اللَّهِ مَغُفِرَةٍ مِنَ رَّبِكُمُ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوْ وَ الْآرُضُ أَعِدَّ لِلْمُتَعِينَ الْفَيْطَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْفَيْنَ مِن النَّاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُعَينَ الْفَيْطَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ اللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَ اللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَ اللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَ اللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَ اللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ وَلَهُ مُ مُغُفِرَةً مَن لَا لَهُ وَلَهُ مُ مُعُولُونَ وَهُمْ يَعُلُونَ وَهُمْ يَعُلُمُ وَنَ أُولِيكَ جَزَآ وَهُمُ مُعُفِرَةً مَن اللّٰهُ وَلَهُمْ مُعُفِرَةً اللّٰهُ وَلَهُ مُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عُلُولُونَ وَهُمْ يَعُلُمُ وَنَ اللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰهِ وَلَهُمْ مُعُورًا اللّٰهِ فَاسْتَغُفَرُ وَاللّٰمُ وَلَهُمْ مُعُورًا اللّٰهُ فَاسْتَعُفَرُوا لِلللّٰهُ وَلَهُمُ مُعُفِرَةً مَا لِلللّٰهُ وَلَهُمْ مُعُورًا اللّٰهُ فَاسْتَعُولُوا وَهُمْ يَعُلُمُ وَى اللّٰهِ فَاسْتَعُفَرُوا لِللّٰهُ وَلَمُ مُعُورًا اللّٰهُ وَلَمْ مُعُورًا اللّٰهُ وَلَمْ مُعُورًا اللّٰهُ وَلَمْ مُعُمْتُونَ وَلَا عُلْمُ اللَّهُ وَلَمْ مُعُورًا اللّٰهُ وَلَمْ مُعُلِقًا وَعُمْ مَعُمُونَ اللّٰهُ وَلَمْ مُعُولُونَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَمْ مُعُلِمُ السَّامِ السَّامِ السَامِلِينَ فَي السَّامِ اللّٰهُ وَلَمْ مُنْ مُنْ مُعُمْلِكُونَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَمْ مُعُلِمُ السَّامِ اللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ السَامُ السَامُ

''اورائی رب کی بخشش کی طرف اوراس جنت کی طرف دوڑ وجس کی چوڑائی آسانوں اورز مین کے برابر ہے، جو پر بیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جولوگ آسانی میں، (اور) بخق کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے راہتے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اورلوگوں سے درگز رکرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشا کستہ کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فور آائلہ کا ذکر اور ایے گنا ہول کے لیے استغفار کرتے ہیں، فی الواقع اللہ کے سوااورکون گناہوں کو

١\_ ترمذي، كتاب صفة الحنة، باب ما جاء في صفة الحنة وتعيمها ـ

بخش سکتا ہے؟ اوروہ لوگ باوجود علم کے کسی کام پر آؤٹیس جاتے ، انہی کا بدلدان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اورجنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان نیک کا موں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھاہے''۔

ای طرح درج ذیل احادیث ہے بھی جند کی وسعت کا انداز ہ ہوتا ہے:

(( عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةَ سَنَةٍ، وَاقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمُ: ﴿ وَظِلِّ مَمُلُودٍ ﴾، وَلَقَابُ قَوْسِ آحَدِ كُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمًّا طَلَقتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ أَوْ تَغُرُّبُ ))(١)

'' حضرت ابو ہریرہ رضائفیز سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مؤلیکی نے ارشادفر مایا: جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سوار محض اس کے سائے میں سوسال تک سواری کرسکتا ہے، اور اگرتم چاہوتو قرآن مجید کی سیہ آیت پڑھلو:

﴿ وَظِلِّ مَمُدُودِ﴾ [الواقعة: ٣٠]''اور(اس جنت ميس) لمبے لمبے سائے ہوں گے''۔ ( پھرآپ مُراہیم نے فرمایا:) جنت میں ایک کمان کے برابر جگہ بھی ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع وغروب ہوتا ہے (مرادونیا اوراس کی چیزیں ہے)''۔

ایک روایت میں ہے:

(( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِالَّةَ عَامِ لَا يَقَطَعُهَا))

"جنت میں ایک درخت ایبا ہے کہ سوار مخف اس کے سائے میں سوسال تک سواری کرے تو تب بھی اس کے سائے کو حانبیں کرسکتا"۔(۲)

جنت ایسی فیتی اوراعلی وار فع جگدہے کہ وہاں ایک چھڑی برابر جگہ ملنا بھی بہت بڑی سعاوت ہے جیسا کہ حضرت مہل بن سعد دخیاتی سے روایت ہے کہ نبی کریم سکی تیم نے ارشاد فر مایا:

(( مَوُضِعُ سَوُطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ))<sup>(١٢)</sup>

١ \_ بخارى، كتاب بدء الحلق، باب ما جَاءَ في صِفَةِ الْحَنَّة وَ أَنَّهَا مَخُلُو قَدٍّ \_

۲۔ بخاری، ایضاً۔

۲۔ بخاری، ایضاً۔

"جنت میں ایک چیری (کوڑے رسانے) کے برابر جگد دنیا ادر دنیا کی ہر چیزے بہتر ہے"۔
گر اہل جنت کے لیے جنت میں صرف چیوٹی ی جگر نہیں ہوگی بلکہ وسیج وعریض رقبہ انہیں ملے گا۔ اس
کا اندازہ اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ سب سے ادنی اور سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کو اتنا
کچھ ملے گا کہ انسان جیران رہ جاتا ہے اور بیسوچنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ اعلیٰ درجات پانے والے جنتیوں کو
جو کچھ ملا ہے، اس کا کوئی شار نہیں۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رخی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول
مرکی ہے نے ارشاد فرمایا:

" جو محض جہنم سے سب سے آخر میں نظے گا، میں اسے پیچا نتا ہوں۔ بیخض اپنے کولہوں کے بل کھ مثنا ہوا نظے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ جا وَاور جنت میں داخل ہو جا وَ۔ بید جائے گا اور جنت میں داخل ہو گا تو دکتے گا کہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہیں حاصل کر لی ہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تہمیں وہ وقت یا د ہے جب تم جہنم میں تھے؟ یہ جو اب دے گا، ہاں یا د ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ تمنا کر و ( کہ تہمیں کتنی بری جنت چاہیے؟) تو وہ تمنا کرے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ تمبارے لیے تمباری تمنا کے مطابق جنت دی جائے گی اور دس دنیا وی کے برابر مزید تہمیں ہم عطا کرتے ہیں۔ وہ کے گا: یا اللہ! تو بادشاہ حقیق ہے، کہیں تو جھے مزاح تو نہیں کر رہا؟ اللہ تعالی فرما کیں گے میں مزاح نہیں کر رہا، بلکہ میں اس پر قاور موں جو تہمیں کہ رہا ہوں "۔")

ای طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وخالفتہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مراح ایک ارشاد فر مایا کہ حضرت مولی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا: جنت میں جوسب سے کم تر درجہ والا ہوگا، اسے کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالی نے فر مایا: سب سے کم تر درجہ والا جنتی وہ ہوگا جو اس وقت جنت میں آئے گا جب تمام اہل جنت کو جنت میں وافل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالی اس سے کہیں گے کہ جا جبنت میں دافل ہو جا و ۔ تو وہ کے گا: یا اللہ! میں کہاں جاوں وہاں تو لوگوں نے اپنی اپنی جگہیں اور حصے وصول کر لیے ہیں ۔ تو اللہ تعالی اس سے فر ما کیں گے: کیاتم اس بات پر راضی ہوتے ہو کہ اگر تمہیں جنت میں اتی جگہ دے دی جائے جتنی و نیا میں کی بادشاہ کے یاس ہو علق ہے؟ تو وہ کے گا: ہاں یا رب!

١\_ ١ مسلم، كتاب الإيمان، باب آخر اهل النار خروجا\_

میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالی فرمائیں گے: جا تیرے لیے آئی بڑی جنت ہے جتنی کسی کی بادشاہت ہو،ادراس سے بھی دس گنا تیرے لیے ہے۔ادر تہمیں جنت میں ہروہ چیز ملے گی جو تیرادل جا ہے گااور جو تیری آ کھے پند کرے گی'۔ (۱)

#### جنت کے در جات

انسانوں کی نیکی اور تقوی کی امعیار ایک جیسانہیں ہوتا، اس لیے جز ااور بدلہ میں بھی اللہ تعالی فرق رکھیں گے۔ یہ فرق مختلف صور توں میں سامنے آئے گا۔ ان میں سے ایک صورت جنت کے درجات میں فرق کی ہے۔ پچھ لوگوں کے لیے اعلیٰ درجات کی جیسا کہ حضرت ابو ہر ہرہ وہی گئی ہے میں اللہ کے رسول می گئی نے فرمایا:

(( مَنُ امْنَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللّهِ آنَ يُدَخِلَهُ الْحَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ آفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ آفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْحَنَّةِ مِاقَةَ دَرَجَةٍ آعَلُهُ اللّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ فَإِذَا سَالتُهُ اللّهُ فَاسْتَلُوهُ الْفِرُدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَآعَلَى الْجَنَّةِ ، أَوْالَةُ فَاسْتَلُوهُ الْفِرُدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَآعَلَى الْجَنَّةِ ، أَوْاللّهُ فَاسْتَلُوهُ الْفِرُدَوْسَ فَإِنَّهُ آوُسَطُ الْجَنَّةِ وَآعَلَى الْجَنَّةِ ، أَوْاللّهُ فَاسْتَلُوهُ الْفِرُدُوسَ فَإِنَّهُ آوُسَطُ الْجَنَّةِ وَآعَلَى الْجَنَّةِ ، أَوْاللّهُ فَاسُتَلُوهُ الْفِرُدَوْسَ فَإِنَّهُ آوُسَطُ الْجَنَّةِ وَآعَلَى الْجَنَّةِ عَرْشُ الرَّحُمُ اللّهُ فَاسْتَلُوهُ الْفَرِدُوسَ فَإِنَّهُ آوُسَطُ الْجَنَّةِ وَآعَلَى الْبَعَنَّةِ وَآعَلَى الْعَالَةُ وَالْعَلَى الْمُعَلّمُ اللّهُ فَاسُتَلُوهُ اللّهُ فَاسُولُوا اللّهُ فَاسُولُوا اللّهُ فَاسُولُوا اللّهُ فَاسُولُوا اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاسُلُولُهُ اللّهُ فَاسُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاسُلُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

''جوخص الله اوراس کے رسول سکھی پرایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے خواہ وہ اللہ کے راستے میں جہاو کرے یاای جگہ بیٹھارہ جہاں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم دوسرے لوگوں کو بھی سے جارت نہ دے دیں؟ آپ مرک ہے نے فرمایا: جنت میں سو (۱۰۰) درج میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کے میں۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کے میں۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا اللہ کا عرش کے درمیان ہے درمیان اللہ کا درمیانی اللہ کا درمیانی اور میں کے درمیان ہے۔ جب بھی تم اللہ سے جنت کی نہرین گلتی ہیں'۔

١ . ايضًا، باب ادنى اهل الحنة منزلة فيها .

٢٠ - بخاري، كتا ب الحهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، - ٢٧٩٠

ایک روایت میں ہے کہ آپ مالی اے فرمایا:

((إنَّ فِي الْجَنَّةِ مِاقَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ مِاقَةُ عَامٍ))

"جنت میں سو(١٠٠) درج میں ، ہر دودر جول کے درمیان ایک سوسال کی مسافت جتنا فاصلہ ہے"۔

#### جنت کے آٹھ دروازے

(( عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبُوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَلَخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ ))<sup>(٢)</sup>

'' حضرت بهل بن سعد دخان نشو بساروی ہے کہ اللہ کے رسول مکانی کے نفر مایا: جنت کے آٹھ در دازے میں ان میں سے ایک در داز ہی جنت میں جا کیں میں سے سرف روز و دار ہی جنت میں جا کیں میں ہے''۔ میں ' ۔۔۔

'' حضرت ابو ہریرہ دخائی سے مردی ہے کہ اللہ کے رسول ما این ہے ابد جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا (لیعنی دو چیزوں کا) صدقہ کیا، اسے جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی کہ اللہ کے بندے! بیدروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ نمازی کو باب الصلاق سے دعوت دی جائے گی، مجاہدین کو باب العملاق سے دعوت دی جائے گی، مجاہدین کو باب العبد دھے دی وقت دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر دخالی نے عرض کی، یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی الیا شخص میں موگا جے تمام دروازوں سے دعوت دی جائے گی؟ تو نی کریم مرافی نے فرمایا: ہاں اور مجھے یقین ہے کہ تہمارا شارا نہی میں ہوگا'۔ (۲)

''حضرت ابو ہریرہ رخاتھ کے سمروی ہے کہ اللہ کے رسول مُلاکیم نے فرمایا: جنت کے ایک دروازے کے دونوں کو اڑوں کے درمیان انتا فاصلہ ہے جتنا مکہ کرمہ اور بھر کے درمیان ہے یا جنتا مکہ اور بھر کا کے درمیان ہے''۔ (۱) (اور یا درہے کہ ان دونوں مقامات کا با ہمی فاصلہ ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے۔)

١\_ ترمذي، كتاب صفة العنة، باب ما جاء في صفة درحات الحنة.

٢\_ بعدارى، كتاب بدء العدلق، بَاب صِفَةِ أَبُوابِ الْحَدَّةِ \_

٣\_ بخارى، كتاب الصوم، باب الريان للصائمين مسلم ، كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة واعمال البر

<sup>1</sup> مسلم، كتاب الإيمان، باب ادنى اهل المعنة منزلة فيها ـ

## جنت مي كوئي لغو چزنېيس موكي

ارشادبارى تعالى ہے:

﴿ عَنْتِ عَلَنِ وَ الْتِي وَعَدَ الرَّحُمْنُ عِبَادَةً بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَانِيًّا لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا الْأَسَلَمَّا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْحَنَّةُ الْتِي نُورِثُ مِنُ عِبَادِنَا مَنُ كَانَ تَقِيًّا ﴾ (الاسلما وَلَهُمُ رِزْقُهُمُ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْحَنَّةُ الْتِي نُورِثُ مِنُ عِبَادِنَا مَنُ كَانَ تَقِيًّا ﴾ (الين يَعِثَلَى والى مِنْتِ جَن كاعا تبانه وعده الله مهر بان نے اپنی بندوں سے کیا ہے۔ بشک اس كا وعده پورا مونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغوبات نسنیں کے مصرف سلام ہی سلام سنیں کے ان کے لیے وہ اس مع وشام ان كارز ق موگا۔ يہ وہ جنت جس كا وارث ہم اپنے بندوں میں سے آئیس بناتے ہیں جومتی مول ، ۔ [سورة مریم: ۱۲ تا ۲۳۳]

#### جنت میں اہل جنت کووہ سب ملے گا، جوان کا دل جا ہے گا

جنت چونکہ عیش وعشرت کی جگہ ہوگی ،اس لیے جنت میں جانے والوں کو جنت میں ہروہ نعمت عطا ہوگی جوان کا دل جائے گا: جوان کا دل جا ہے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا:

﴿ أَدُخُلُوا الْجَنَّةَ آنَتُمُ وَآزُوَاجُكُمُ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِصِحَافٍ مِّنُ ذَهَبٍ وَّأَكُوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْآنَهُسُ وَتَلَدُّ الْآعَيُنُ وَآنَتُمُ فِيْهَا خَلِلُونَ وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي ٱوُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَلِيْرَةً مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٧٠ تا٧٣]

" تم اورتمہاری ہویاں راضی خوثی جنت میں چلے جاؤ۔ان (جنتیوں) کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا،ان کے بی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آ تکھیں لذت یا تیں،سب وہاں ہوگا اورتم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ کہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے انمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو، یہاں تنہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہوگئ'۔

#### جنت میں برطرح کا اور بغیرحساب رزق دیا جائے گا

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّــَسَا هَـنِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّقَةً فَلَا يُجَزَّى إِلَّا

مِثْلَهَا وَمَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِنُ ذَكْرٍ أَوُ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَلَحُلُونَ الْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيْهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ﴾ [سورة العومن: ٣٨ تا ٤٠]

''ید دنیا کی زندگی تو متاع فانی ہے، جب کہ پینگی کا کھر تو آخرت بی کا ہے۔ جس نے گناہ کیاا سے تو وہی بدلہ دیا جائے گا جواس نے کیا ہے اور جس نے نیک کی ،خواہ وہ مرد ہویا عورت، اور وہ ایمان دار ہو، تو سے لوگ جنت میں جائیں مے اور وہاں بے حساب روزی یا کمیں گئ'۔

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتٍ وَنَعِيمٍ فَكِهِينَ بِمَا النَّهُمُ رَبُّهُمُ وَ وَقَهُمُ رَبُّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمُ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْمًا ۚ بِمَا كُنْشَمُ تَعْمَلُونَ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مُصْفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَهُمْ بِحُورٍ عِينَ ﴾ [سورة الطور: ١٧ تا ٢٠]

"ب شک پر بیز گارلوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں بیں۔ جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر وہ خوش ہیں اور ان کے پر وردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچالیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو، ان اعمال کے بدلے جوتم کرتے تھے۔ برابر بچھے ہوئے شاندار تخت پر تکھے لگائے ہوئے۔ اور ہم نے ان کے نکاح گوری چٹی بڑی بڑی آ تکھوں والی (حوروں) سے کردیے ہیں'۔

### الل جنت يرنوازشيس

الله تعالی الل جنت پران کی خوراک، پوشاک اور رہن سمن ہر لحاظ سے ہر طرح کی نعمت اور نوازش فر مائیس گے اور ان کی سوچ اور تو قع سے بڑھ کر ان پر اپنافضل فر مائیس گے۔ ذیل کی آیات اور احادیث میں اس کا ایک بلکاسانمونہ ملاحظ فر مائیں:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْسَ فِى مَقَامٍ آمِينِ فِى جَنْتٍ وَعُيُونٍ يُلْبَسُونَ مِنُ سُنُدُسٍ وَّاسْتَبَرَي مُتَقْلِلِيْنَ كَذَلْكَ وَزَوَّجُنَهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِيْنَ لَا يَلُوفُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْاَلْفَوْدُ الْعَظِيمُ ﴾ [سورة الْمَوْلَى وَ وَقَهُمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ فَضُلا مِنْ رُبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [سورة الدخان: ٥٠ تا٥٦]

"بے شک متی لوگ امن وامان والی جگہ میں ہوں گے۔ باغوں اور چشموں میں۔ باریک اور دبیزریشم کے لباس پہنے ہوئے آ سنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ بیای طرح ہے اور ہم بڑی بڑی آ محصوں والی حوروں سے ان کا فکاح کر دیں گے۔ دل جمعی کے ساتھ وہاں ہرطرح کے میووں کی فرماکش کرتے ہوں سے۔وہاں وہ موت بیس چھیں ہے، ماسوائ پہلی موت کے (جودنیا میں آ چکی)۔اور انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے بچالیا ہے۔ رسرف تیرےرب کافضل ہےاور یکی بڑی کامیا بی ہے'۔ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَادًا حَدَ آقِقَ وَاَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ آثَرَابًا وَكُاسًا دِهَاقًا لاَ يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوا وَلاَ كِذَبًا جَزَاءً مِنْ رَبّكَ عَطَامً حِسَابًا ﴾ [سورة النبا: ٢ ٣ تا ٣٦]

'' بے شک پر ہیز گاروں ہی کے لیے کامیابی ہے۔ باغات ہیں اورانگور ہیں۔ اورنو جوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں۔ اور چھکلتے ہوئے جام ہیں (شراب طہور کے )۔ وہاں نہ تو وہ بے ہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جموٹی باتیں سنیں گے۔ (ان جنتیوں کو) تیرے رب کی طرف سے (ان کے نیک اعمال کا) یہ بدلہ ملے گاجو کافی انعام ہوگا''۔

((عن زيسد بسن ادقسمٌ قال قال رَسُولُ الله عِنَكَيُّ: إِنَّ الرُّجُلَ مِنُ اَحَلِ الْجَنَّةِ لَيُعُطَى قُوَّةَ مِاقَةِ رَجُلٍ فِى الْآكُلِ وَالشُّرُبِ وَالشَّهُوَةِ وَالْجَمَاعِ حَاجَةُ اَحَدِهِمُ عِرُقٌ يَفِيُصُ مِنُ جِلْدِهِ فَإِذَا بَعُلُنَهُ قَدْ ضُمَّرَ)) (١)

ا . صحيح العامع الصعير، ١٦٢٣ .

٣٠ - بحاري، كتاب باده الخنق، باب قرحا، في صفه البحلة في أنَّها ملحَّهُ وتُّم .

''حضرت آلو ہرری و واقیہ ہے دوایت ہے کہ اللہ کے رسول ما گیتیم نے ارشاوفر مایا: جنت میں جانے والا سب سے پہلاگروہ ایما ہوگا کہ (اس میں شامل لوگوں کے) چہرے چود ہویں کے چاند کی طرح چک رہے ہوں گے اور جوگروہ ان کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے سب سے روش تارے کی طرح چکتے ہوں گے اور جو گروہ ان کے دلیا ہوگا ان کے حدل کی طرح ہوں گے اور ان کے مابین کوئی ہوں گے۔ ان سب (جنتیوں) کے دل آیک بی آدی کے دل کی طرح ہوں گے اور ان کے مابین کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ آپی میں بغض ہوگا۔ ان میں سے ہرایک کے لیے دو بیویاں ہوں گی، آئی جسین کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آر ماہوگا۔ جنتی صبح وشام اللہ کی تبیح کریں گے۔ نہ وہ کہ ہوں گی اور نہ آئیں تھوک آ کے گا۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گی اور ان کی آئیسٹیوں میں عود سلک رہا ہوگا اور ان کا پیدنہ ہوں گی اور ان کی آئیسٹیوں میں عود سلک رہا ہوگا اور ان کا پیدنہ کریں کے ستوری کی خوشبود ہے رہا ہوگا "۔

(( عَـنُ جَابِرٍ قَالَ قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ اَحْـلَ الْـجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيْهَا وَيَشَرَبُونَ وَلاَيَتُفُلُونَ وَلاَيْبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَتَمَخَّطُونَ قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّمَامِ ؟ قَالَ: جُشَادٌ وَ رُشُعٌ كَرُشُحِ الْمِسُكِ يُلَهَمُونَ النَّسْبِيَحَ وَالتَّحْمِيُدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ)) (١)

" حضرت جابر بن النفر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مؤید ہے ارشاد فرمایا جنتی لوگ جنت میں کھائے ہیں سے مرز تعویس کے ، نہ پیٹاب پا فاند کی حاجت ہوگی ، اور نہ ناک جھاڑنے کی محابہ فلائے ہوگا کہ تعرف کی خوشبو نے چھا کہ پھر کھانے (کے قاضل مادے) کا کیا ہوگا ؟ تو آپ مؤید ہے فرمایا کہ وہ کستوری کی خوشبو جیے ڈکار اور پسینہ میں نکل جائے گا۔ اور اہل جنت تیج اور تحمید ای طرح کریں کے جس طرح تم لوگ سانس لیتے ہو'۔

(( عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَتِكُمُّ قَالَ: يُنَادِى مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمُ أَنُ تَصِيحُواْ فَلاَ تَسْقَمُواْ أَبَدُا وَإِنَّ لَـكُـمُ أَنُ تَـحْهَوْا فَلاَ تَـمُوتُواْ آبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنُ تَشُبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُواْ آبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنُ تَنَعْمُوا فَلاَ تَبَاّشُواْ آبَدًا))<sup>(7)</sup>

١\_ مسلم، كتاب الحنة و صفة نعيمها، ح٧٠٨- السلسلة الصحيحة، ح٣٦٧-

٢ مسلم، كتاب الحنة وصفة نعيمها، باب في دوام نعيم اهل الحنة \_

'' حضرت ابو ہریرہ رہی گئی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سی ایکی نے ارشاد فرمایا کہ (اہل جنت کے لیے ) ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہتم ہمیشہ صحت مندرہو گے اور بھی بیار نہ ہونے پاؤگے ہم ہمیشہ زندہ رہو گے اور بھی تنہیں بر ھاپانہیں ہمیشہ زندہ رہو گے اور بھی تنہیں بر ھاپانہیں آئے گا۔اور تم ہمیشہ ناز فعم میں رہو گے لہٰذاتم بھی رنجیدہ وافسردہ نہ ہونا'۔

(( عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَنَةٍ : فَكُلُّ مَنْ يَلَخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا))(١)

''حضرت ابو ہریرہ رہن گٹن سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مؤلیم نے ارشاد فرمایا: جنت میں جانے والے ہرجتی کی شکل وصورت (ان کے باپ) آ دم علیه السلام پر ہوئی اور ان کا قد ساتھ ہاتھ ( یعنی نوے نے ) لمباتھا''۔

(( عَـنُ مَـعَـاذِ بُـنِ جَبَـلِ أَنَّ النَّبِيِّ بِيَكُمُّ : يَلـُحُلُ آهَلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرُدًا مُرُدًا مُكَحَّلِيْنَ آبَنَاءَ ثَلَاثِيْنَ - أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِيْنَ - سَنَةً ))(٢)

'' حضرت معاذ بن جبل رضافتہ: سے روایت ہے کہ نبی کریم منگیریم نے ارشاد فر مایا: جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں مے کدان کے بال نہیں ہوں گے، نہ داڑھی مونچھ ہوگی۔ آئھیں سرکمیں ہوں گی اور عرمیں یا تینتیس سال ہوگی'۔

(( عَنُ عَبُدِ اللَّهِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّلَيْ : النَّوْمُ آخُوا الْعَوْتِ وَلاَ يَنَامُ اَهُلُ الْجَنَّةِ )) ''حضرت عبدالله بن معود مِن لِمُنْ سے روایت ہے کہ نی کریم مؤلید نے ارشاد فرمایا: نیندموت کی بہن ہاوراہل جنت کونیندکی حاجت نہیں ہوگ''۔(۲)

#### اہل جنت کے خاندان اکٹھے ہوں گے

﴿ إِنَّ الْـمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَنَعِيْمٍ فَكِهِينَ بِمَا انْهُمْ رَابُهُمْ وَوَقْهُمْ رَابُهُمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ كُلُوا

١ . مسلم كتاب الحنة، باب يدخل الحنة اقوام افتدتهم مثل افتدة الطير

٢ ـ ترمذي، كتاب الحنة، باب ما جاء في سن اهل الجنة ـ

٣ ملسلة الإحاديث الصحيحة، ١٠٨٧-

وَاشْرَبُوَا هَنِيْنَا ۚ بِمَا كُنتُمُ تَعَمَلُونَ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُدٍ مَّصُفُوفَةٍ وَّزَوَّجُنهُمُ بِحُوْدٍ عِيْنٍ وَالَّذِيْنَ امَـنُوا وَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِّيَّتُهُمُ بِايْمَانٍ الْحَقَنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتُهُمُ وَمَاۤ الْتَنهُمُ مِّنُ عَمَلِهِمُ مِّنُ شَىُ مُكُلُّ امْرِئُ بِمَا كَسَبَ رَهِيُنِ ﴾ [سورة الطور: ١٧ تا ٢١]

'' ہے شک پر بیز گارلوگ جنتوں میں اور نعتوں میں بیں۔ جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں،
اس پروہ خوش میں اور ان کے پروردگار نے انہیں جنم کے عذاب سے بچالیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے
پینے رہو، ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ برابر بچھے ہوئے شاندار تخت پر تکھے لگائے ہوئے۔
اور ہم نے ان کے نکات گوری چنی بزئ بردی آنکھوں والی (حوروں) سے کردیے ہیں۔ اور جولوگ
ایمان لائے اور ان کی اولا دنے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ، ہم ان کی اولا دکوان تک پہنچادیں گے
اور ان کے ممل سے ہم کچھ کم نہ کریں مجے۔ مجھی اسپنے اپنے اعمال میں گرفتار (گروی) ہے'۔

### جنت میں جانے والوں کے دلوں کوحمد وکیندوغیرہ سے پاک کردیا جائےگا

﴿ وَ الَّـذِيْـنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لِا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسُعَهَا ٱولَيْكَ اَصَحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيُهَـا خُلِدُونَ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِّنُ عَلَّ تَجْرِىُ مِنُ تَحْتِهِمُ الْاَنُهُرُ وَ قَالُوا الْحَمُدُ لِلَهِ الَّذِى هَدَنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوُ لَا آنُ هَدَنُا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَ نُودُواْ اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الاعراف: ٤٣٠٤٢]

''اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مہیں ہتا تے ، یبی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔اور جو کچھان کے دلوں میں (کینہ) تھا، ہم اس کو دور کر دیں گے۔ان کے نیچ نہریں ہمی ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ور نہ ہماری بھی اس تک رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہم کو اس تک نہ بہنچا تا۔اور واقعی ہمارے رب کے پینجبر تجی ہاتیں لے کرآئے تھے۔اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے موارث بنائے گئے ہوا ہے گا کہ اس جنت کے موارث بنائے گئے ہوا ہے ا

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْسُنَ فِي جَنْتٍ وَّ عُيُوْنِ أَدُخُلُوْهَا بِسَلْمِ امِنِيْنَ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُلُوْدِهِمْ مِّنُ غِلَّ إِخُوانَّا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقْبِلِيْنَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ نَبِّي عِبَادِتْيَ أَنِّي آنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْالِيُمْ ﴾ [سورة الحجر: ٤٥ تا ٥٠] '' بے شک پر بیزگارجنتی لوگ باغوں اور چشمول ہیں بول گ۔ (ان سے کہا جائے گا ۔ ) سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلول میں جو کچھ رخش و کینے تھا، جم سب کچھ نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی ہے ہوئے ایک دوسرے کے آ منے سامنے تختوں پر بنیٹے بول گے۔ نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو تکتی ہے اور نہ وہ وہاں ہے بھی نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو نبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشے والداور بڑا ہی مہر بان بول۔ اور ساتھ ہی میرے نذاب بھی نبایت دردناک بین'۔

#### اہل جنت کے ملبوسات

﴿ إِنَّ الْمُتَعِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّتٍ وَعُمُونٍ بِلْبَسُونَ مِنْ سُنُدُسٍ وَّاسْتَبُرَ فِي مُتَقَبِلِينَ ﴾ " بشك متى لوگ امن دامان دالى جدين بول كيد باغول اور چشمول ميں - باريك اور دبيزريشم كلباس بينج ديرة مضما من بين بول كيا الدورة الدخان: ٥٦١٢٥]

﴿ يُحَلَّوُنَ فِيُهَا مِنُ اَسَاوِرَ مِنُ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ فِيَابًا خُضُرًا مِنَ سُنُدُسٍ وَ اِسْتَبَرَقٍ مُتَّكِكِيْنَ فِيُهَا عَلَى الْاَرَآفِكِ نِعُمَ النَّوَابُ وَ حَسُنَتُ مُرْتَفَقًا﴾ [سورة الكهف: ٣١]

''ان (جنتوں) کو جنت میں سونے کے نگن بہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم وہاریک اور مور اس کے اور مور کے اور مور موٹے ریٹم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں پر سکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدرعمدہ آرام گاہ ہے''۔

حضرت سعد بن الى وقاص و الله بيان كرت بين كه ني كريم م الله في ارشادفر مايا:

'' جنت کی نعتوں میں سے اگرا کی ناخن برابر بھی کوئی چیز ظاہر ہوجائے تو آسان وزمین کے ماہین جتنی جگہ ہےسب چمک اٹھے۔اگر کوئی جنتی اپنے کنگن سمنیت دنیا کی طرف جھا تک لے تو سورج کی روثنی اس طرح ختم ہوجائے جس طرح سورج طلوع ہونے کے بعد ستاروں کی روثنی نتم ہوجاتی ہے'۔''

١\_ مسلم، كتاب الحنة\_

ا . ترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة اهل الجنة.

#### الل جنت کے خادم

﴿ يَطُونُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ مُخَلِّلُونَ بِاكْوَابٍ وَّأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِّنُ مُعِينٍ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنُهَا وَلاَ يُنْطُونُ وَلَا يَعْدَ عَلَيْهِ مِمَّا يَشَعَهُونَ ﴾ [سورة الواقعة: ١٧ تا ٢٠] "ان (جنتيوں) كے پاس ايسے لاكے جو جميشہ (لاكے) ہى رہيں گے، آمد ورفت كريں گے۔ آ بخورے اور جگ لے كراورايا جام لے كرجو بہتى ہوئے شراب سے لبريز ہو، جس سے شرين درد جواور نه عمل ميں فتورآ ئے۔ اورا يسے ميوے ليے جوان كى پند كے ہوں اور پرندوں كا گوشت جوائيں پندلگا ہؤ'۔

﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَانَّهُمْ لُوْلُوْ مَّكُنُونٌ ﴾ [سورة الطور: ٢٤] ''اوران كـ اردگردان كـ نوعم غلام چل پحرر بـ بول كـه، اورا يسے معلوم بول كـ جيسا كـ دُهك (چها) كرر كھے كئے موتى بول' ـ \_

#### الل جنت كي بيويان اورحورين

قرآن مجید میں اہل جنت کے لیے پاکیزہ ہویوں اور حسین وجیل حوروں کا ذکر ماتا ہے۔ بعض اہل علم کے بقول بید دوطرح کی ہویاں ہوں گی، ایک دہ جنہیں قرآن مجید میں ہویاں ہی کہا گیا ہے اور ایک دہ جنہیں قرآن مجید میں حوریں کہا گیا ہے۔ان حوروں کے ساتھ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی شادی کریں ہے،اس لیے مبھی اہل جنت کے لیے ہویاں ہی ہوں گی، جیسا کرقرآن مجید میں ہے:

﴿ وَزَوَّجُنَّهُمُ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ [سورة الطور: ٢٠]

"اورجم نے ان کے نکاح گوری چٹی بری بری آنکھوں والی (حوروں) سے کردیے ہیں'۔

ای طرح جو بیویاں دنیا میں ساتھ رہی ہوں گی، وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گی اور انہیں بھی حسین وجمیل، جوان اور یا کیزہ بنادیا جائےگا۔ گویانہیں نے سرے سے پیدا کیا گیا ہو، جیسا کہ قرآن میں ہے:

﴿ إِنَّا آنَشَانُهُنَّ إِنْشَامً فَجَعَلْنُهُنَّ آبُكَارًا عُرُبًا آثَرَابًا ﴾ [الواقعة: ٣٥ تا٢٨]

''اور ہم نے ان (کی بیویوں) کو خاص طور پر بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کنواریاں کر دیا ہے، محبت کرنے والیاں اور ہم عمر میں''۔ جنتی ہویوں اورحوروں کی خوبصورتی اور جوانی کابس ہلکا ساانداز ہ ہی کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل صورتحال کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ، چنانچہ حضرت انس وخالتیٰ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت مرکی ہے ارشاد فر مایا: ''اگر جنتی عورتوں (حوروں) میں سے کوئی زمین کی طرف جھائے تو ساری زمین روثن اور معطر ہوجائے اور جنتی عورت کا دو پیدد نیا اور دنیا کی ہر چیز سے قیتی ہے''۔ (۱)

ہر جنتی شخص کو قوت وطاقت بھی کم از کم سوآ دمیوں کے برابر دی جائے گی اور جنت میں بیویوں اور حروں کے برابر دی جائے گی اور جنت میں بیویوں اور حروں کی بھی ایک بردی تعداداس کے ساتھ ہوگی۔ایک روایت میں ہے کہ سب سے کم مقام والے جنتی کو ایس ایس گی۔ (۲)

حوروں کے بیان پر بیسوال بھی ذہن میں پیداہوتا ہے کہ مردوں کوتو حوریں ملیس گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟

اس سلسلہ میں واضح رہے کہ شادی شدہ عورتیں تو اپنے خاوندوں کے ساتھ ہوں گی، جب کہ وہ عورتیں جن کی دنیا میں شادی نہ ہوئی یا شادی کے بعد طلاق ہوگئی، انہیں بھی اللہ تعالی مختلف جنتی مردوں کی زوجیت میں دیں گے جتی کہ کوئی عورت ایسی نہ رہے گی جے خاوند نہ ملے اور بیخاوند دنیا میں ایمان واسلام کی حالت میں مرکر جنت میں جانے والے انسانوں ہی میں ہے ہوں گے، کوئی اور کٹلوق نہ ہوں گے۔ البت ایسانہیں ہوگا کہ ایک عورت کے کئی خاوند ہوں، بلکہ خاوندا یک بی ہوگا۔

#### الله تعالى كى رضا؛ الل جنت كے ليےسب سے بوى نعت

جنت میں اہل جنت کوجن نعمتوں اور نواز شوں سے نواز اجائے گاوہ سب اہل ایمان کے لیے باعث صد مسرت کا ذریعہ ہوں گی، مگر ان سب سے ہر ھے کرنوازش اور نعمت میہ ہوگی کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ویدار کی سعاوت سے بہرہ مند فرما کیں مجے اور انہیں کہیں گے میں تم سے رائنی ہوں۔ اللہ کی بیرضا سب سے بری نعمت ہے جیسا کہ درج ذیل ولائل سے معلوم ہوتا ہے:

﴿ وَعَـدَ اللَّهُ الْـمُومِنِيْنَ وَالْمُومِنَاتِ جَنْتٍ تَجَرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَدْنِ وَرِضُوانَّ مِّنَ اللهِ اكْبَرُ﴾ [سورة التوبة: ٧٢]

١ ـ بخاري، كتاب الحهاد، باب الحور العين وصفتهي.

١- ترمذي، كتاب الحنة، باب ٢٣، -٢٥٦٢ مسند احمد، ج٣، ص٧٦ م

''ان ایمان دارمردوں اور ایمان دارعورتوں سے اللہ نے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے ینچے نہریں بہدر ہی میں ، جبال وہ بمیشدر بنے والے میں اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جوان بیشگی والی جنتوں میں میں اور اللہ کی رضا مندی (انہیں حاصل ہوگی جو) سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیانی ہے'۔

حضرت ابوسعيد والتنويبيان كرت بين كهالله كرسول مؤييد فرمايا

''الله تعالی جنتیوں سے فرما نمیں گے:''اے اہل جنت!'' جنتی کہیں گے:'' بی ہمارے پروردگار! ہم حاضر ہیں تیری جناب میں اور ہر طرح کی سعادت تیرے ہی ہاتھ میں ہے''۔الله تعالی فرمائیں ۔ گے:'' کیا تم (جنت اور اس کی خمتوں پر)راضی ہو؟'' وہ کہیں گے:''اے ہمارے پروردگار! بھلا ہم کیوں راضی نہ ہوں گے، آپ نے تو ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے جو کہ دیگر مخلوق کو عطائمیں کیا''۔الله تعالیٰ فرمائیں گے:'' یا الله! اب مزید تعالیٰ فرمائیں گے:'' یا الله! اب مزید بیر کون سی چیز ہو کئی ہیں گے:'' یا الله! اب مزید بیر کون سی چیز ہو کئی ہے:'' تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے:

(( أُحِلُّ عَلَيْكُمُ رِضُوَانِي فَلاَ اَسُخَطُ عَلَيْكُمُ بَعْدَهُ آبَدًا))

" میں نے اپنی رضا تمہارے لیے طال کر دی ،اب میں تم پر بھی ناراض نہیں ہوں گا"۔

#### جنت پالیناانسان کے لیےسب سے بوی کامیابی ہے

﴿ كُلُّ نَفُسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمُ مِوْمَ الْقِينَةِ فَمَنُ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ الْحَيْدَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُواللَّهُ الْحُرُورِ ﴾ [سورة آل عمران: ١٨٥] أَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [سورة آل عمران: ١٨٥] "مجرجان موت كو يحضي والى باور قيامت كون تم الله بعد له يورت يورت ويخ جاوَك، پس جو مخض آگ سے بناديا گيا اور جنت ميں داخل كرديا كيا بي شك وه كامياب بوكيا اوردنيا كي زندگي تو بس دهوكي كي بن هي في رندگي تو بس دهوكي كي بن هي سي دهوكي كي بن هي بن دهوكي كي بن هي بن دهوكي كي بن هي دي بن دهوكي كي بن هي دو كي بن هي بن دو كي بن هي دو كي بن هي دو كي بن هي دو كي بن هي بن دو كي بن هي دو كي بن هي دو كي بن هي دو كي بن هي بن دو كي بن هي بن دو كي بن هي دو كي بن كي دو كي دو كي بن كي دو كي بن كي دو كي بن كي دو ك

#### جنت کی کامیا بی کے لیے نیک عمل اور اللہ کی رضا کا حصول ضروری ہے

جنت الله تعالى كافضل وكرم ب،جس پروه حال عال فضل كا اظباركر، ممراس كا وعده ب كدوه اپن

١٠ مسلم، كتاب الجنة، باب احلال الرضوان على اهل الجنة.

ای فضل کا ظباران پرکرے گا جو نیک نیتی ہے اور حتی گمکن حد تک اللہ کے احکام پرعمل پیراہونے کی کوشش کریں اور اس کی رضامندی کے لیے اپنا سرتسلیم خم کرویں۔ برمسلمان سے اللہ تعالیٰ کا یجی تقاضا ہے، لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس چیز کے پابندین کہ ہم اللہ کی اطاعت وفر ما نبرداری کریں اور اس سے جنت جیسے انعام کی امیدر تھیں ، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ تاکہ ہمارے ان نیک اعمال اور دعا کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں این جنت میں جگہ دے دیں۔

آ ئندہ مطور میں وہ دلاکل ملاحظہ فر مائیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ان لوگوں کو مطے گی جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور دینی تعلیمات بڑعمل کرتے ہیں ۔

(١)..... ﴿ وَمَن يُعِلِعِ اللَّهَ وَرَسُولَة يُدخِلُهُ جَنْتٍ تَجُرِىُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهِرُ وَمَنُ يُتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا اَلِيُمًا ﴾ [سورة الفتح: ١٧]

''جوكوئى الله اوراس كرسول كى فرما نبردارى كرك كاءات الله الى جننول مين داخل كركاجن كاجن كردوختوس) تطخ نبرين جارى مين اورجوكوئى منه يهير لے،ات وه دردناك عذاب (سزا)دركا'' (٢) ..... ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَا لِلَّاكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ مُرُزَقُونَ (٢) ..... فيها بغير حساب } [سورة المومن: ٤٠]

''اورجس نے بھی نیکی کی،خواہ وہ مرد ہو یاعورت اور وہ ایمان دار ہوتو وہ جنت میں جا کیں گےاور وہاں بے شارروزی پاکیں گئے''۔

(٣) ..... ﴿ وَ اللَّذِينَ المَنْوَا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْآنَهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا وَعُدَ اللّهِ حَقًّا وَ مَنُ اَصُدَقُ مِنَ اللّهِ فِيلًا ﴾ [سورة النساه: ١٢٢]

''جولوگ ايمان لا مَمِ اورنيك كام كري ، بم أنين جنتول مي لے جائيں گيجن كے ينچ چشے جارى بي ، و بال يہ بميشر بي گه - يوالله كاوعده باوركون ہے جوا في بات ميں الله سے زياده حياء ؟''۔
﴿ عَنَ آبِي هُمْ رَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَيَّتُنَةٌ قَالَ: كُلُّ أُمْتِي يَدَ حُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنُ آبَى اللّهِ وَمَن يَابِي هُمَانِي فَقَدَ آبِي ))

ذر صفرت ابو بريره رضي من الله و مَن يُابِي ؟ قَالَ مَن اَطَاعِني دَخَلَ الْجَنَّة وَ مَن عَصَانِي فَقَدَ آبِي ))

ذر صفرت ابو بريره رضي من عَمَانِي مَعَلَى اللهِ عَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ مَانِي اللّه عَنْ مَانِي اللّه عَنْ اللّه كَ رسول اللّه عَنْ اللّه كَ رسول اللّه عَنْ اللّه كَ رسول اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه كَ رسول اللّه عَلَى سُونَ اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه

میں جانے ہے)ا نکارکون کرےگا؟ تو آپ مؤلیم انے فرمایا: جو محض میری اطاعت کرےگاہ ہ تو جنت میں جائے گااور جس نے میری نافرمانی کی ،اس نے گویا (جنت میں جانے ہے )ا نکارکر دیا''۔ (۱) (۵) ۔۔۔۔۔۔ حضرت عیاض رہی گئے: بیان کرتے میں کہ اللہ کے رسول مؤلیم نے ایک روز اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

" تین طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے:

ا۔عادل،صادق اور نیکی کی توفیق دیا جانے والاحکمران۔

۲ قریبی رشته دارا در مسلمان بھائیوں کے ساتھ مہر بانی اور رحمد لی کرنے والا۔

س پاک دامن اور اہل وعیال والا ہونے کے باوجود کس سے سوال نہ کرنے والا'۔ (۱)

ای طرح مجد بنانے والا ، بتیم کی پرورش کرنے والا ، بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ، شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنے والا ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ، اچھا اخلاق اپنانے والا ، تقوی اختیار کرنے والا ، بیار کی عیادت کرنے والا ، اپنے فرائض پورے کرنے والا ، بیار کی عیادت کرنے والا ، وغیرہ سسان سب لوگوں کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ جنت میں والدین کی خدمت کرنے والا ، وغیرہ سسان سب لوگوں کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ جنت میں جا نمیں گے ، تا ہم یوئر بیت کی بات ہے کہ کوئی اس طرح کے خیر و بھلائی والے کام اپنی خوشی اور رغبت سے کرنے ورنہ انسان کی کوشش عام طور پر بیبی ہوتی ہے کہ اپنی خواہشات کی تابعد اری کرے اور خیکی اور خیر کے مشکل کاموں سے دور بھا میں اس طرح تمثیل دی کہ مرکبیتیں نے جنت اور جہنم میں لے حانے والے کاموں کے بارے میں اس طرح تمثیل دی کہ

((حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ))<sup>(٢)</sup>

'' جنت کے گردان چیز وں کی ہاڑ ہے جو ( ہالعَوم انسان کو ) ناپندلگتی ہیں اور جنم کے گردان چیز وں کا کور ہے جو ( انسان کو ) اچھی لگتی ہیں' ۔

.....☆.....

المستقر بعدادي، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله يتعبّر

٢ . - مسلم. كتاب الحلة، باب الصفات التي يُعرف بها الدنيا أهل الحلة وأهل النارد

٣ مسلم، كتاب الحنة، باب صفة الحنة.

#### 4-1

# انسان اورجهنم

قرآن مجيد ميں ايك مقام پريد بات كهي كئ ہے كه

﴿ مَا يَفُعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمُ إِنْ شَكَرُتُمُ وَامْنَتُمُ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴾ [النسآء: ١٤٧] "الله تعالى تهبيل مزاد بي كركما كرب كا؟ الرقم شكر كزاري كرية ربواور باايمان ربو".

لعنی اگرانسان دنیا میں اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق نیک سیرت اور خوش اخلاق بن کر زندگی گر ارے تو کوئی وجنہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پرظلم کریں اور اے جنہم کی آگ میں سزادیں، تاہم دنیا میں ہم دکی وجنہیں کہ بے شارلوگ ایسے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں جنہیں نصیحت وتلقین اثر نہیں کرتی ، اور وہ سرکشی اور بعضاوت کی ہر صد پار کرنا اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ حقوق اللہ کی اوا سیگی تو دور کی بات حقوق العباد کی بھی پروانہیں کرتے اور معاشرے میں بدامنی پھیلاتے اور دوسروں پر دست درازی کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو انہیں ایپ کے کی سزاد نیا ہی میں مل جاتی ہے لیکن اکثر اوقات آئیں سز انہیں ملتی یا ملتی ہے تو اتن نہیں ملتی جاتو اتن سنیں ملتی جاتو اتن حیار بہیں ملتی یا ملتی ہے تو اتن حیار سنیں ملتی جاتو اتن سنیں ملتی جاتی میں نے اور دیا میں نے ماتو ہو جائے گا اور پھر روز حروز کر اور اعاد تور ہے ، یوگ اللہ کے عذاب سے بی نہیں سے اور یہ بنا میں جب تک اللہ جا ہے ، ملتار ہے گا۔

## ا جہنم اوراس کے عذاب

#### جہنم اللہ کا بنایا ہوا قیدخانہ ہے

جہنم کیا ہے؟ الند کا بنایا ہوا قید خانہ ہے، بالکل ای طرح جیسے دنیا میں بااقتد ارلوگ اور حکومتیں اپنے زیر اقتد ارعلاقوں میں امن وامان اور اپنی حکومت و تسلط کو قائم رکھنے اور اپنے باغیوں، سرکشوں اور دیگر مجرموں کو سزا دینے کے لیے قید خانے بناتی ہیں۔ دنیا میں ایسے ظالم لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مخالفوں کو ایسے قید خانوں میں ڈالا اور ایسی ایسی سزائیں دیں کہ وہ ضرب الامثال بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ظلم کی تقاضوں کے مطابق کریں گے۔ چنانچہ مجرموں تو تع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر کام عدل وانصاف کے تقاضوں کے مطابق کریں گے۔ چنانچہ مجرموں

کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ بھی اس کے عدل کا اظہار ہے اور بیعذاب اور سز االی سخت ہوگی کہ دنیا میں اتن سخت سزا کا نصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اس کا عام سااندازہ آپ اس بات ہے کرلیں کہ دنیا کی آگ انسان کو جلا کر راکھ بنادیت ہے جب کہ جہنم کی آگ اس آگ سے بھی تقریباً ستر (۷۰) گنا زیادہ سخت ہوگی۔ یہی صور تحال دوسرے عذابوں کی ہوگی۔ آئندہ سطور میں ہم اس قید خانے اور اس میں جہنیوں کودی جانے والی سزاؤں کے بارے میں قرآن وحدیث کی روثنی میں کچھ بات کریں گے۔

#### جہنم میں صرف گنہگا راوگ جائیں سے

جہنم میں وہی لوگ جا کیں گے جنہوں نے دنیوی زندگی میں اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق میں کسی مجھی طرح کی کوتا ہی کا مظاہرہ کیا ہوگا، جیسا کہ قر آن مجید کی درج ذیل آیات ہے معلوم ہوتا ہے:

(۱) ..... ﴿ وَمَنُ يَّعُصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدُا﴾ [سورة الجن: ٢٣] "جوبھی اللّٰداوراس کے رسول کی نافر مانی کرے گااس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ (نافر مانی کرنے والے ) ہمیشدر ہیں گئے'۔

(٢) ..... ﴿ وَ مَنُ جَاءَ بِالسَّبِعَةِ فَكُبُّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِهَلُ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا تُحْنَتُمُ تَعُمَلُوْنَ ﴾ "اور جو برائى كرآئى مى جونك دي جائيل كم بتم "اور جو برائى كرآئىس كر، وه اوند سے مند (جنم كى) آگ ميں جمونك دي جائيں كے، تم صرف وہى بدلدد يے جاؤگے جو (برائى) تم كرتے رہے "\_[سورة النمل: ٩٠]

(٣) ..... ﴿ وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَاوَهُمُ النَّارُ كُلِّمَا آرَادُوۤ ا آنَ يُحُرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيُهَا وَ
 قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمُ بِهِ تُكَذِّمُونَ ﴾ [سورة السجدة: ٢٠]

''جن لوگوں نے (اللہ کی عکم )عدولی کی ،ان کا ٹھکا نہ (جہنم کی ) آگ ہے۔ جب بھی وہ اس سے باہر نگلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیئے جائیں گے اور کہد دیا جائے گا کہ اپنے جٹھلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو''۔

(٤) ..... ﴿ ٱلْقِيَّا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيُدٍ مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ وِ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا اخْرَ فَٱلْقِينَة فِى الْعَذَابِ الشَّدِيُدِ قَالَ قَرِيْنَةُ رَبُّنَا مَا ٱطْغَيْتُهُ وَلٰكِنُ كَانَ فِي ضَلَل الْبَعِيْدِ اللَّهَا اخْرَ فَالْقِينُ كَانَ فِي ضَلَل الْبَعِيْدِ قَالَ لَا تَخْتَصِسُمُوا لَدَى وَمَا آنَا بِظَلَّامٍ قَالَ لَا تَخْتَصِسُمُوا لَدَى وَمَا آنَا بِظَلَّامٍ لَلْعَبِيدِ ﴾ [سورة ق: ٢٤ تا ٢٩]

'' ذال دوجہتم میں بر کافر سرکش کو، جونیک کام سے روکنے والا، صدے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے سوادوسرا معبود بنالیا تھا ہیں اسے تخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین (شیطان) کیے گا: اے ہمارے رب! میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ بیتو خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، بس میرے سامنے جھڑ رے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں اور نہیں این بندوں پڑھلم کرنے والا ہوں''۔

#### الل جہنم کودیئے جانے والےعذاب کی مختلف شکلیں

جہنم میں اللہ تعالیٰ اپنے نافر مانوں کو ہروہ سزادیں کے جواللہ چاہیں گ، اس لیے کہ جہنم اس ذات کی بنائی ہوئی جیل ہے جوساری کا نیات کی خالق وما لک ہے اور ظاہر ہے ایس طاقتو رہتی کی سزا بھی بزی بخت اور اُذیت ناک ہوگی جا کے اس کا بلکا سااندازہ آپ اس سے لگالیس کہ نبی کریم میکی جی فرماتے ہیں کہ

((إِنَّ آهُونَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيُهِ جَمُوْتَانِ يَغُلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغُلِى الْمُرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ ))(١)

'' قیامت کے روز جہنیوں میں سے سب سے ہلکاعذاب اس جہنگی کو ہوگا جس کے دونوں پاؤں تلے آگ کے دوآ نگارے رکھ دیئے جا کیں گے اوران کی وجہ سے اس کا دیاغ اس طرح جوش مارے گاجس طرح ہنڈیا چو لیے پر جوش مارتی ہے!''۔

ایک روایت میں اس طرح بھی بیان ہوا ہے کہ''جہنیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب اس جہنمی کو ہوگا جے آگ کی جو تیاں پہنا دی جا نمیں گی ، ان کے تیم بھی آگ کے ہوں گے اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح جوش مارے گا جس طرح ہنٹر یا جوش مارتی ہے اور وہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ عذاب کسی کونییں دیا جار باحالا نکہ اے سب سے بلکا عذاب دیا جار باہو گا!''۔ (۲)

قر آن وحدیث میں ہمیں بعض الی بخت سزاؤں اور عذابوں کا ذکر ملتا ہے جو اہل جہم کو اللہ کی طرف ہے دی جائیں گی۔ ذیل میں ان میں سے چندا یک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

١ ـ بحاري، كتاب الرقاق، باب صفة الحنة والنار مسلم، كتاب الإيمان

٢ مسلم، كتاب صفة الحنة .

#### الل جنم كالباس آك كابوكا

جہنیوں کوآ گ کالباس پہنایا جائے گا،جیسا کدارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطَعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّادٍ يُصَبُّ مِن فَوَقِ رُءُ وُسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُسُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ كُلِّمَا اَرَادُوا اَنْ يَتُحُرُجُوا مِنْهَا مِنْ خَمَّ أُعِيْلُوا فِيْهَا وَذُوتُواْ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ [سورة الحج: ١٩ تا ٢٢]

''پس کا فروں کے لیے تو آگ کے کیڑے بیونت کرکاٹے جا کیں مجے اوران کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلادی جا کیں گی اور ان کی سزا کے لیے لو ہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی وہاں کے فم سے نکل بھا گئے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیئے جا کیں گے اور (کہا جائے گا) جلنے کا عذاب چکھو!''۔

## الل جہنم کا کھانا بینا کا نے اور گرم کھولنا پانی اور پیپ وغیرہ ہوگا

جہنیوں کو کھانے کے لیے کا نے دار درخت ادر پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گاجس سے ان کے پیٹ کی انتزیاں کٹ جائیں گی۔ای طرح انہیں پیپ اور گنداخون پینے کودیا جائے گا۔اب اس سلسلہ کی چندآیات ملاحظ فرمائیں،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(٢) ..... ﴿ إِنَّ شَـجَرَةَ الرَّقُومِ طَعَامُ الْآثِيمِ كَالْمُهُلِ يَغَلِى فِى الْبُطُونِ كَغَلَى الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوًا فَوْقَ رَأْمِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمُ ذُقُ إِنَّكَ آنَتَ الْعَزِيْزُ الْحَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُمُ هِ تَمْتَرُونَ ﴾ [سورة الدخان:٤٣ تا ٥٠]

"بے شک زقوم (تھوہر) کا درخت، گنهگار کا کھانا ہے۔ جوش تلجھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولٹار ہتا ہے، شل تیز گرم کھولتے پانی کے۔ (حکم ہوگا کہ) اسے پکڑلو پھر تھیٹے ہوئے جج جہم تک پہنچادو، پھراس کے سر پر بخت گرم پانی کاعذاب بہاؤ۔ (اس سے کہاجائے گا) چکھتا جاتو تو ہڑی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے'۔

(٣) ..... ﴿ وَسُقُوا مَا مُ حَمِيْمًا فَقَطَّعَ امْعَاءَ هُمُ ﴾ [سورة محمد: ١٥]

"ان (جہنیوں) کوگرم کھولتا ہوایانی دیا جائے گا جوان کی انتزیاں کاٹ ڈ الے گا"۔

(٤) ..... ﴿ وَإِنَّ لِلطَّغِيُنَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصُلُونَهَا فَبِثُسَ الْمِهَادُ هِذَا فَلْيَلُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَلَيْ الْمُعَادُ هِذَا فَلْيَلُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَمَّاقٌ وَآخَرُ مِنُ شَكْلِهِ الْرُوَاجُ ﴾ [سورة ص: ٥٥١٧٥]

''سرکشوں کے لیے بڑی ہی بری جگہ ہے، وہ جہنم ہے جس میں وہ جائیں گے۔ (آہ!) کیا ہی برا پچھوتا ہے۔ سے ہیں اسے چکھو، گرم پانی اور پیپ کو! اور بیپ کچھاورای شکل کی طرح کی اور چیزیں (ان کی تواضع کے لیے ہوں گی!)''۔

#### الل جہنم کے اردگرد آگ ہی آگ ہوگی

جہنم میں ہرطرف آگ ہی آگ ہوگی ، آگ ہی کے لباس جہنیوں کو پہنائے جائیں گے ، آگ ہی کھانے کو دی جائے گی ، آگ ہی میں وہ اُلٹائے بلٹائے جائیں گے۔ان کے او پر بھی آگ ہوگی اور پنچے بھی آگ ہوگی ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ لَهُ مُ مِّنُ فَوَقِهِ مُ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنُ تَحْتِهِمُ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ يُعِبَادِ فَاتَّقُونَ ﴾ [سورة الزمر: ١٦]

'''نہیں نیچاد پر ہے آگ کے (شعلے شل) سائبان (کے) ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی (عذاب) میں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرار ہاہے،اے میرے بندو! مجھ سے ڈرتے رہو''۔

﴿ لَـوُ يَـعُـلَـمُ الَّـذِينَ كَفَرُوْا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنَ وُجُوٰهِهِمُ النَّارَ وَ لَا عَنَ ظُهُوْرِهِمُ وَ لَا هُمُ يُنْصَرُونَ ﴾ [سورة الانبياء: ٣٩]

''کاش! بیکا فرجاننے کہاں دفت نہ تو یہ کا فرآ گ کواپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہان کی مدد کی جائے گ''۔

### الل جہنم کو بزے بڑے طوق اور وزنی زنجیریں ڈالی جائیں گی

جہنیوں کو ایک سزاید دی جائے گی کدان کی گردنوں میں بڑے بڑے طوق ڈال دیئے جائیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑ دیئے جائیں گے، اوپر سے لوہے کے گرزوں اور آگ کے تھیٹروں کے ساتھ ان کی پٹائی کی جائے گی جیسا کہ قرآن مجید کی درج ذیل آیات سے معلوم ہوتا ہے:

(١) ..... ﴿ إِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكَغِيرِيْنَ سَلْسِلاً وَ اَعْلَا وَسَعِيْرًا ﴾ [سورة الدهر: ٤] " بيري أورطوق اور شعلول والى آگ تيار كركى بن،

(٢) ..... ﴿ إِذِ الْآعُلُلُ فِي آعَنَاقِهِمُ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ "جب كدان كي كردنول ميس طوق جول كاورزنجري جول كي، ود تحسيث جائيس كي، كولت جوئ پاني مين اور پهرجنم كي آگ مين جلائ جائيس كي، -[سورة غافر: ٢٠٤١]

(٣) ..... ﴿ وَاَمَّا مَنُ اُوْتِى كِتَبُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيَتَنِى لَمُ اُوْتَ كِتَبِيَهُ وَلَمُ اَدُرِ مَا حِسَابِيَهُ يَلْيَتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا اَعُنَى عَنَى مَالِيَهُ هَلَكَ عَنَى سُلُطنِيَهُ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلْكُوهُ ﴾ [سورة الحاقة: ١٥ تا٣٧]

''لیکن جے اس (کے اٹمال) کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ تو کہے گا کہ کاش! مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ کاش! موت (میرا) کام ہی تمام کردیت میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرانلہ بھی مجھ سے جاتار ہا۔ (حکم ہوگا) اسے پکڑلواور طوق پہنا دو، پھراسے دوزخ میں ڈال دو پھراسے ایسی زنجیر میں جس کی پیائش ستر ہاتھ ہے، جکڑ دو'۔ یا اللہ! ہمیں اسے رحم وکرم ہے جنم اور اس کے عذا ہوں سے محفوظ فرمادے، آمین!

#### الل جہنم نہایت بری حالت میں رکھے جا کیں مے

جيما كدارشاد بارى تعالى ب:

﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا لِلِطَّغِينَ مَا اللَّهِ لَيْنِينَ فِيُهَا آحَقَا اللَّهِ لَهُ وَقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلاَ شَرَا اللَّهِ اللَّهُ مَ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ حِسَالًا وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ حِسَالًا وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّالِمُ الللللْمُواللَّا اللَّالِمُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ا

www.al-ghuraba.online

پڑے رہیں گے۔ نہ بھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چھیں گے، نہ پانی کا۔ سوائے گرم پانی اور (بہتی) پیپ کے۔ زان کو) پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہیں تو حساب کی تو تع ہی نہ تھی۔ اور بے باک سے ہماری آیتوں کی سکندیب کرتے تھے: ہم نے ہرا کی چیز کو لکھ کر ثمار کر رکھا ہے۔ اب تم (اپنے کیے کا) مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھا تے رہ س کے'۔

## الل چہنم کوچہنم میں ندموت دی جائے گی اور ندان کا عذاب کم کیا جائے گا

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَالَّـٰذِيُـنَ كَسَفَرُوا لَهُـمُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَى عَلَيُهِمُ فَيَمُونُوا وَلَا يُخَفَّثُ عَنْهُمُ مِّنُ عَذَابِهَا كَثْلِكَ نَجُزِئُ كُلُّ كَفُورٍ ﴾ [سورة فاطر:٣٦]

''اور جولوگ کا فریں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مربی جا کیں اور نہ دوزخ کاعذاب ہی ان سے بلکا کیا جائے گا، ہم کا فروں کوالی ہی سزادیتے ہیں''۔

# ۲۔ اہل جہنم کی حسر تیں ، آرز و کیں اور تمنا کیں ارائی جہنم کی حسر تیں ، آرز و کیں اور تمنا کیں ارائی جہنم و نیا میں واپس جانے اور نیک عمل کرنے کی بے فائدہ حسرت کریں سے

ارشاد باری تعالی ہے:

(١) ..... ﴿ وَمَنُ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولِيْكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِمُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمُ فِيهُا كُلِحُونَ اللَّمُ تَكُنُ الِتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبُّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَا فَوُمًا ضَالِينَ رَبُّنَا آخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ قَالَ اخْسَقُوا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُون﴾ [سورة المومنون: ١٠٨ تا ١٠٨]

''جن کی تراز و کا بلد (روزِ قیامت) ہلکا ہوگیا (تو) یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیا (اور) جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ان کے چروں کوآگ لیٹے مارے گی اور وہ وہاں بدشکل بنے ہوئے ہوں گے۔ (ان سے پوچھا جائے گا) کیا میری آ بیش تمہارے سامنے اوٹ نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جٹھلا تے تھے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، (واقعی) ہم تھے ہی گمراہ۔اے ہمارے پروردگار! ہمیں یہاں سے نجات دے،اگر ابھی ہم ایسا بی کریں تو بے شک ہم طالم ہیں۔اللہ تعالی فرمائے گا، پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہواور مجھ سے کلام نہ کرؤ'۔

(٢) ..... ﴿ وَهُمْ مَ يَصُطَرِحُونَ فِيهَا رَبُنَا آخُرِ جَنَا نَعُمَلُ صَلِيحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعُمَلُ اَوَلَمْ نُعَمَّرُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنُ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ فَلُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ نَصِيرُ ﴾ [سورة فاطر: ٣٧] مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنُ تَذَكَّرُ وَجَهَم ) مِن چلائين عَلَى كما علائل عرودوگار! بمين (اس ع) اكال لے، بم الحجھ كام كريں گے، برطاف ان كاموں كے جوكيا كرتے تھے۔ (الله فرمائين كے) كيا بم في تهين اتفاء بي المراق كاموں كے جوكيا كرتے تھے۔ (الله فرمائين كي بينيا تھا، پس اب مزه التي عرفين دي تھي كہ جس كو بحسا ہوتا، وہ بحق ليتا اور تبارے پاس ڈرانے والا بھي پينيا تھا، پس اب مزه چھوك (ايب) عُلا لموں كاكوني مددگار نيس'۔

(٣) ..... ﴿ وَ لَـ وُ تَـرَى إِذِ الْـ مُحُرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُ وُسِهِمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ رَبَّنَا ٱبَصَرُنَا وَ سَمِعْنَا فَـ ارْجِعُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ وَ لَوْشِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلاهَا وَ لَكِنُ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَامُلَثَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِينَ فَلُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوُمِكُمُ هٰذَا إِنَّا نَسِيَنَكُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحُلِدِ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة السجدة: ٢ ١ تا ٢ ١]

'' کاش! کہ آپ دیکھتے کہ جب گنبگارلوگ اپنے رب تعالی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے،
کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم نے دیکھ لیا اور س لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال
کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر مخص کو ہدایت نصیب فرمادیتے ، لیکن میری
یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اب تم اپنے
اس دن کی ملاقات کے فراموش کردینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلادیا ہے اور تم اپنے کے ہوئے
اگل (کی شامت) سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو!''۔

#### ٢- الل جنم الي براعال ير بجيتائ كمرفائده كونه بوكا

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِعُسَ الْمَصِيرُ إِذَا ٱلْقُوَا فِيْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيمُنَّا وَهِي تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيْهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَزَنْتُهَا الَّمُ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّهُ مِنْ شَيْءِ إِنْ آنْتُمُ إِلّا فِي ضَلَل كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِی آصُخبِ السَّعِیْرِ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنبِهِم فَسُحُقًا لِآصُحٰبِ السَّعِیْرِ ﴾ [سورة العلك: ١١١٦]

"اوراپ رب كے ساتھ كفر كرنے والوں كے ليے جہنم كاعذاب ہاوروہ كيا بى برى جگہہہ ہو۔ جب
اس ميں بيرڈ الے جائيں گئواس كى بڑے زوركى آ وازسنی گے اوروہ جوش مارر بى ہوگى ۔ قريب ہے
كد (ابھى) غصے كے مارے بھٹ جائے ، جب بھى اس ميں كوئى گروہ ڈالا جائے گا ،اس ہے جہنم كے
دارو غے بوچھیں گے كہ كيا تمہارے پاس ڈرانے والا كوئى نہيں آ يا تھا؟ وہ جواب ديں گے كہ بے شك
آ يا تھاليكن ہم نے اسے جھلا يا اور ہم نے كہا كہ اللہ تعالى نے بچھ بھى نازل نہيں فرمايا۔ (ارشاد ہوگاكه)
تم بہت بردى گراہى ہى ميں ہو۔ اوروہ كہيں گے كہ اگر ہم سنتے ہوتے ياعقل ركھتے ہوتے تو دوز خيوں
ميں (شريک) نہ ہوتے ۔ پس انہوں نے اپ جرم كا اقر اركرايا۔ اب بيدوز خى دفع ہوں''۔

## ٣- اہل جہنم د نیامیں نیکی کر لینے کی حسرت اورافسوس کریں گے

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَجِآ ئَهُ يَوُمَثِلْهِ مِبِحَهَنَّمَ يَوُمَثِيلٍ يُتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَانْنَى لَهُ الذِّكُرَى يَقُولُ يَلْيَتَنِى فَلَامَتُ لِحَيَانِى فَيَوُمَثِلْهِ الْمَعَدِّ المَعَدِّ الْمَعَدِّ الْمَعَدِي اللَّهِ الْمَعْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُولُولُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْم

# ٣ \_ الل جہنم جنتیوں سے پانی وغیرہ مانکیں کے گرانہیں کچھے بھی نہیں دیا جائے گا

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَ نَسَادَى اَصُحْبُ النَّارِ اَصُحْبَ الْحَنَّةِ اَنُ اَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوُ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوْا إِنَّ السَّلَمَة حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمُ لَهُوَّا وَكَمِّا وُ غَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسُلُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآءَ يَوُمِهِمُ هَذَا وَ مَا كَانُوا بِالنِّنَا يَجْحَدُونَ ﴾

''اوردوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے او پرتھوڑا پانی ہی ڈال دو، یا اور ہی کچھ دے دو، (اس میں سے ) جواللہ نے تنہیں دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کولہو ولعب بنائے رکھا تھا اور جن کو د نیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھاتھا، پس آخ ہم (بھی) ان کے نام بھول جا کیں محے جیسا کہوہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے'۔ [سورۃ الاعراف: ۵۱،۵۰]

## ۵۔ الل جہنم جہنم میں موت مانگیں کے مگر انہیں موت نہیں دی جائے گی

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ الْمُحْرِمِيْنَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خُلِلُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنُهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبُلِسُونَ وَمَا ظَلَمُنهُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُكِنُونَ لَقَد جِئنكُمْ وَلَسْحِنُ كَانُوا هُمُ الظَّلِمِيْنَ وَنَادَوَا يَمْلِكُ إِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمُ مُكِنُونَ لَقَد جِئنكُمُ بِالْحَقِ وَلَيْنَا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ بِالْحَقِ وَلَي مُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٤ ٧ تنا ١٨]

'' بے شک گنبگارلوگ عذابِ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بیعذاب بھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا
اوروہ ای میں مایوں پڑے رہیں گے۔ اورہم نے ان پرظلم نہیں کیا بلکہ بیخود ہی ظالم سے۔ اور یہ پکار
پکارکر (جہنم کے' مالک' نامی دارو نے فرشتے ہے ) کہیں گے کہا ہے مالک! تیرارب ہمارا کام ہی تمام
کردے۔وہ (فرشتہ ) کہا گا کہ تہمیں تو (ہمیشہ ای میں ) رہنا ہے۔ (اللہ فرماتے ہیں ) ہم تو تمہارے
پاس حق لے کرآئے لیکن تم میں ہے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا
پنتہ ارادہ کرلیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا بید خیال ہے کہ ہم ان کی
پوشیدہ باتوں کو اوران کی سرگوشیوں کوئیس سنتے ، (یقینا برابرس رہ ہیں) بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان
کے ہاس ہی لکھورے ہیں'۔

## ٢ ـ امل جہنم عذاب میں تخفیف کی التجا کریں گے مگران کی التجا ئیں نہیں سی جا ئیں گ

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّف عَنَّا يَوُمَّا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوْا اوَ لَمُم تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَوّا الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلٍ ﴾ "اور (تمام) جبنى بل كرجبنم كراروغوں كيس كرتم بى اپنيروردگارے ماكروكروه كى دن تو ہمارے عذاب ميں كى كردے ۔وہ جواب ديں كركميا تمہارے پاس تمہارے رسول مجزے لكر نبيس آئے وہ ماكرواوركافرول كى حياته ميں كرواوركافرول كى حياته ميں آئے كہ پھرتم بى دعاكرواوركافرول كى دعائموں كيا الله الله الله عنائر اور براہ ہے '۔ [سورة غافر: ٥٠،٣٩]

## ٣\_دائمي اوروقتي جہنمي

علماء وفقہاء کے ہاں اس مسئلہ میں اختلاف رائے ہے کہ آیا جہنم ہمیشدر ہے گی اور کیا اس میں سزا پانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہمیشہ وہاں سزایاتے رہیں گے؟

جہور علائے اہلست کی رائے اس مسلد میں اثبات میں ہے یعنی جہنم ہمیشہ رہے گی جمی فنانہیں ہوگی اوراس میں بعض لوگ ہمیشہ کے لیے عذاب دیئے جاتے رہیں گے۔ اہلست ہی کے بعض علاء اوران کے علاوہ کچھاور اہل علم اس مسلد میں دوسری رائے کے بھی قائل ہیں، وہ یہ کہ جنت تو ہمیشہ رہے گی حمر جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کے اس فرمان کے بموجب کہ وَرَ حُمَتِی وَسِعَتُ عُطَبِی رُمِری حَمَّ مِن وَمِی کُلُ شَیء (میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے) اوراس اعلان کے مطابق کہ رَ حُمَتِی سَبَقَتُ غَطَبِی (میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے) جہنم فناکر دی جائے گی۔

بیددونوں آراء قرآن وحدیث کے دلاک اوران سے مستبطانیم کی بنیاد پرقائم ہیں۔ جہنم کے فنا ہو جانے
سے متعلقہ دلاکل کی تفصیلات کے لیے ابن قیم تلمینہ ابن تیمیہ کی کتابیں یعنی ''شفاء العلیل'' اور'' حاوی
الارواح'' کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ موصوف خود بھی جہنم کے فنا ہونے کے قائل تصاوراس پر انہوں نے
قرآن وحدیث کے علاوہ سلف سے بھی اپنی تائید میں بعض اتوال درج کیے ہیں۔ اردودان طبقہ اس سلسلہ
میں ''سیرت النبی'' (از: شبل نعمانی وسیدسلیمان ندوی) کی اس جلد کا مطالعہ کرسکتا ہے جس میں ندوی
صاحب نے منصب بنوت اور عقائد وایمانیات پر بحث کرتے ہوئے جہنم کے فنا ہونے کی رائے دی ہے۔
ماحب نے منصب بنوت اور عقائد وایمانیات پر بحث کرتے ہوئے جہنم کے فنا ہونے کی رائے دی ہے۔
آئندہ سطور میں ہم اس مئلہ میں جمہور علائے اہلسنت کے موقف کے مطابق کچھ بات کریں گے۔

## دائی جبنی: کافر،مشرک،اعتقادی منافق اورمر تد

جمہور علائے اہلسد کے موقف کے مطابق جہنم میں بعض لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزادی جائے گی۔ان میں کافر،مشرک، اعتقادی منافق اور اسلام لانے کے بعد مرتد ہوجانے والے لوگ شامل ہیں۔ کافرائے کہتے ہیں جواللہ کو یا اللہ کے کس سچے نبی کو نہ مانتا ہو، یا فرشتوں اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔اس تعریف کے مطابق یہود ونصاری بھی ای قتم میں شار ہوتے ہیں۔ جب کہ شرک اے کہتے ہیں جواللہ کو مانتا ہوگر اللہ کے ساتھ اور معبود وں کی خدائی کا بھی قائل ہو۔

قر آن مجید میں کی ایک مقامات پر کفار ومشرکین کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ بمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم مین ڈال دیئے جائیس محے اور انہیں دیا جانے والاعذاب بھی بھی ختم نہ کیا جائے گا۔اس سلمد کی چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔

ا ـ كافرول كے بارے ميں الله تعالی ارشا وفرماتے ہيں:

(١) ..... ﴿ فَلَنْذِيْفَنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيئُنَّا وَلَنْجُزِيِّنَّهُمُ آسُواَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَآءٌ أَبِمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ جَزَآءٌ أَعْدَآءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلَدِ جَزَآءٌ أَبِمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾

''پس ہم یقینا ان کا فروں کو بخت عذاب کا مزہ چھا کیں گے اور انہیں ان کے بدترین انمال کا بدلہ (ضرور) ضرور دیں گے۔اللہ کے دشمنوں کی سزایبی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا بیشکی کا گھر ہے،(یہ)بدلہ ہے ہماری آتوں سے انکار کرنے کا''۔[سورۃ حم السجدۃ: ۲۸،۲۷]

(٢) ..... ﴿ إِنَّ الَّذِيْتَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُ مُ مَّا فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَةَ مَعَةَ لِيَفْتَلُوا بِهِ مِنُ عَذَابٍ يَوْمِ الْقِيلَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمُ وَلَهُ مُ عَذَابٌ الْيُمَّ يُرِينُكُونَ أَنْ يُخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ مَا هُمُ يَخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ [سورة الماقدة: ٣٧٠٣٦]

''یقین مانو کہ کا فروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکدای کے مثل اور بھی ہوا در وہ اسب کو قیامت کے دن عذا بوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے ، ان کے لئے تو در دناک عذاب ہے۔ بیچاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جا کیں لیکن سے ہرگڑ اس سے نہیں نکل سکیں گے ، ان کے لئے تو دائی عذاب ہیں''۔

٢ مشركول كے بارے ميں ارشاد بارى تعالى ب:

(١)..... ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشَرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يُشَامُ وَمَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا ﴾ [سورة النساء: ١١٦]

''اساللدتعالی قطعاند بخشے گا کداس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے اللہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جابڑا''۔
(۲) ..... وَإِنَّهُ مَنَ يُسْمُرِكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاوُهُ النَّارُ وَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ انْصَارِ ﴾
دری جنگ جوکوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت کو حرام کردیا ہے، اس کا

ٹھکا نہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا''۔[سورۃ الماکہ ۃ:۲۲]

﴿ وَ مَنُ يَمُرَتَدِدُ مِنْكُمُ عَنُ دِيْنِهِ فَيَمُتُ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنَيَا وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ الل

''اورتم میں سے جولوگ اپنے دین سے پلٹ (مرقد ہو) جا کیں اورای کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہوجا کیں گے اور بیلوگ جہنی ہوں مے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رمیں گے''۔

سم۔علاوہ ازیں وہ لوگ جواعتقادی نفاق میں مبتلا ہوں مگر بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، وہ مجھی دائی جہنمی ہیں،جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدُّرُكِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنُ تَجِدَ لَهُمُ نَصِيْرًا إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا وَ اَصَلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ اَخْلَصُوا دِيْنَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُعَلِيمَا ﴾ [المَاه: ١٤٦٠١٤٥]

"منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے بنچ کے طبقہ میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مدگار پا لے۔ ہاں جو تو بہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ بی کے لیے دینداد کی کریں تو بہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجردیں ہے'۔

### وقتی سزایانے والے غیردائی جہنی

گزشتہ سطور میں جن لوگوں کے بارے میں دائی جہنی ہونے کی بات کی گئی ہے، ان کے علاوہ ایسے لوگ بے ثار ہوں کے جہنے کا ان لوگوں کا لوگ بے ثار ہوں کے جہنے ہیں رکھا جائے گا۔ ان لوگوں کا جہنم میں رہے جہنم میں رہے کا وقت اور عذاب ان کے گنا ہوں کے حساب سے کم وہیش کچھ بھی ہوسکتا ہے لیکن اس عذاب جہنم میں رہنے کا وقت اور عذاب ان کے گنا ہوں کے حساب سے کم وہیش کچھ بھی ہوسکتا ہے لیکن اس عذاب اور مزاک بعد انہیں بالآ خرجہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث ملاحظ فرمائیں:

حضرت ابوسعيد خدرى وخالته بيان كرت بين كدالله كرسول مركيم بن ارشادفر مايا:

"الله تعالى اپنی رحمت ہے جمعے ہیں مے جنت میں واغل کریں مے اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کریں مے، پھر اللہ تعالی (فرشتوں کو علم ) فرما کیں مے: دیکھو! جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے، اسے آگ ہے نکال لو، چنانچ جہنم ہے بعض لوگ اس حال میں نکالے جا کیں مے کہ وہ جل کر کو کلہ بن چکے ہوں مے بتو آئیس نہر حیات (یا راوی نے کہا) نہر حیاء میں ڈالا جائے گا اور وہ اس تیزی ہے نشو ونما یا کیں مے جس تیزی ہے نئے سیلاب میں اگتا ہے '۔ (۱)

جہم سے ہمیشہ پناہ مانکن حاہی

گرشتہ صفحات کے مطالعہ سے بیختیقت واضح ہو چک ہے کہ جہنم میں وہ لوگ جا کیں گے جواللہ تعالیٰ کے نافر مان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا۔ ایسے لوگوں کو ان کے گنا ہوں اور نافر مانیوں کے حساب سے اس جہنم میں طرح طرح کی اُؤیت ناک سزائیں دی جا کیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم اور اس کے اُؤیت ناک عذا بوں سے بچالے اور اپنی جنت میں جگہ دے دے دی تو پھر ہمیں ان تمام نیک کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں اور ہرا یسے کام (گناہ) سے دور بھا گنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا سب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور برے عملوں سے دور رہنے کی تو فیتی عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچا کر اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ، آھین یا رب العالمین!

(مبشر حسين، اداره تحقيقات اسلام، بين الاقوامي اسلامي يوني ورشي، - اسلام آباد 4802878

.....☆.....

١- مسلم، كتاب الإيمان، باب اثبات الشفاعة و اخراج الموحدين من النار.

# مصنف كي ديگر مطبوعات

| نام كتاب                                                       | نمبرشار |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| قيامت كى نشانيان                                               | 1       |
| پیش گوئیوں کی حقیقت (اور عصر حاضر میں ان کی تعبیر کامنج )      | 2       |
| عاملون، چادوگرون اور جنات كا بوشمار ثم (مع روحانی علاج معالجه) | 3       |
| فينح عبدالقادر جيلاني "                                        | 4       |
| اسلام ميل تصور جهاد                                            | 5       |
| جهاد اور د بشت گردی                                            | 6       |
| اللهاورانسان                                                   | 7       |
| انسان اور دبیرانسانیت                                          | 8       |
| انسان اورقرآن                                                  | 9       |
| انباناور فرشح                                                  | 10      |
| انسان اور شیطان                                                | 11      |
| انسان اور جادو، جنات                                           | 12      |
| انسان اور کالے پیلے علوم                                       | 13      |
| هدية العروس (ازدوا جي وخاكلي احكام وسائل)                      | 14      |
| ھدية الوالدين (اولا داوروالدين كيا جي سائل)                    | 15      |
| هدية النسآء (خواتين كي اخلاقي تربيت اورادكام وسائل)            | 16      |
| جهز کی جاه کاریاں                                              | 17      |
| كياموسيقى حرام نبيس؟!                                          | 18      |
| جد يەفقىمى مسائل                                               | 19      |
| خوش کوار کیمر پلوزندگی                                         | 20      |
| انسان اورنیکی                                                  | 21      |
| انسان اور گناه                                                 | 22      |

## صاحبِ تصنيف .....ايك نظرمين

نام :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · ·                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 21-01-1978 لل بحد ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ پيدائش:                                                                |
| [ دیو بندی، بریلوی اورا المحدیث متیوں کمتب فکر کے علماء و مدارس ہے استفادہ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دينى تعليم:                                                                  |
| حفظ القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1989-90                                                                      |
| تجويدوقر أت، ترجمه قرآن ، عربي گرائمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1991-92                                                                      |
| <i>ورل نظا ف+ وفاق المدارك</i> [الشهادة العالمية]ممتاز <i>ورج</i> يش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1992-99                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عصری تعلیم:                                                                  |
| میٹرک[فرسٹ ڈویژن]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1996                                                                         |
| الف -ا - [ فرسٹ ڈویژن ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1999                                                                         |
| بی-اے[اے گریڈ، پنجاب یو نیورٹی]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001                                                                         |
| ایم-اے[اسلامیات،اےگریڈ۔ پنجاب یو نیورٹی]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2004                                                                         |
| پي ايچ ڈي [ زير يحميل ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2004                                                                         |
| <b>۵ داریا</b> ں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تدريسي وتحقيقي ذم                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ł                                                                            |
| مرتن جامعة الدعوة الاسلامية مريدكي الااور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1999-2000                                                                    |
| مرسَ، جامعة الدعوة الاسلامية مريدكي، لا بور<br>مرس، جامعة المراسنات الاسلامية مرّا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1999-2000<br>2000                                                            |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                            |
| مرى، جامعة المراسات الاسلامية مكالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000                                                                         |
| مرس، جامعه الدراسات الاسلامية ، كراچى<br>ريس شكالر، اسلامك ديس ج كونسل، تائب مديرا بهام محدث لا بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000<br>2001-2004                                                            |
| مدرس، جامعة الدراسنات الاسلامية ، کراچی<br>ديس چ سکالر، اسلامك ديد، چ كونسل، تائب مديما بهام محدث لا بود<br>ليکچرد، پريسٹن يونيورش، لا بوركيپس                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000<br>2001-2004<br>2004-2005                                               |
| مدرس، جامعة الدراسنات الاسلامية ، کراچی<br>ديس چ سکالر، اسلامك ديد، چ كونسل، تائب مديما بهام محدث لا بود<br>ليکچرد، پريسٹن يونيورش، لا بوركيپس                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000<br>2001-2004<br>2004-2005<br>التصنيف و تاليف:                           |
| مرس، جامعه الدراسات الاسلامية ، كرا چی<br>ريسرچ سكالر، اسلامك ريس، ج كونسل، تائب مدير ابهام محدث لا بور<br>يكچرر، پريسٹن يو نيورش، لا بوركيپس<br>ريسرچ ايسوى ايث ريكچرر (IRI)، بين الاقوامى اسلام يو نيورش، اسلام آباد<br>ريسرچ ايسوى ايث ريكچرر (IRI)، بين الاقوامى اسلام يو نيورش، اسلام آباد<br>بايس فكرونظر، دعوة ، محدث ، ترجمان القرآن، ايشياد غيره بيس إشائع بو چکے بيس<br>شائع بوچکى بيس - | 2000<br>2001-2004<br>2004-2005<br>1- تقريباً 50 تحقیق مض<br>عدی اندگایس      |
| مدرس، جامعه ۱۱۰ راستات الاسلامية ، کراچی<br>ريسرچ سكالر، اسلامك ريس، ج كونسل، تائب مدير ما بهام محدث لا بور<br>يكچرر، پريستن يوندرخى، لا بهوركيپس<br>ريسرچ ايسوى ايث ريكچرر (IRI)، بين الاقوامى اسلام بوندرخى، اسلام آباد<br>ريسرچ ايسوى ايث ريكچرد (عمان القرآن، ايشياد غيره ميس ] شائع بو چكه بيس                                                                                                | 2000<br>2001-2004<br>2004-2005<br>1- تعریف و قالیف:<br>1- تعریبا 50 تحقیق مف |















Rs.100/-

#### **Areeb Publications**

1542, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2 (India)
Ph. 011-23282550, email: apd1542@gmail.com